



عَالَيْنَ

### UNDER JESTER

خطاب الله حضرت مولانا محمرتنی عثانی صاحب مظلهم طبط و ترتیب است مولانا محمر عبدالله میمن صاحب مظلهم تاریخ اشاعت است مین محمد بیت المکرم ، گلشن اقبال ، کراچی مقام است ولی الله میمن اسلامی ببلشرز اشر است میمن اسلامی ببلشرز اشر است عبدالماجد پراچه (نون: ۱۹۹۱۹-۵33) کیوزنگ است کی عبدالماجد پراچه (نون: ۱۹۹۱۱-3330) مقیت اسلامی براجه در وی است مین اسلامی ببلشرز است میمن اس

## ملنے کے پتے

- همین اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱، لیافت آباد، کراچی ۱۹
  - اردو بازار، کراچی 🕏 دارالا شاعت، اردو بازار، کراچی
    - 🕸 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - 😸 ادارة المعارف، دارالعلوم كرا چي ١٣
  - 🟶 کتب خانه مظهری مگلثن اقبال، کراچی
    - ا قبال بك سينز صدر كراجي

\*

@

مكتبة الاسلام، البي فلورل، كورنكى، كراجي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

## بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مذهم العالى

الحمدلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

اپے بعض ہزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کی سال ہے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے کچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور ان کو چھوٹے حجھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ٰان تقاریر کا ایک مجموعہ''اصلاحی خطبات'' کے نام ہے شائع کررہے ہیں۔

ان میں نے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ ت کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئے ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت ہے بات ذہن میں رئی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پراللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مختاط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

مند ہے حرف ساختہ سرخوشم، نہ ہے نقش بستہ مشوشم نفسے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت و چہ معانیم اللہ تدائی اس تار خوش کی ان ترام تال کس کی اللہ تدائی اس تار کی مرسے ان خطابہ کہ خود واحقہ کی ان ترام تال کس کی اللہ تدائی اس تار خوش کی ان ترام تال کس کی

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعیہ بنائیں ، اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ اللہ تعالی سے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آبین۔

محرتقي عثانى

دارالعلوم كراجي ١٢٠

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ طُ

# عرضِ ناشِر

الحمد الله ''اصلاحی خطبات' کی پندر ہویں جلد آ ب تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چورہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف ہے پندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الحمد للہ، دن رات کی محنت اور کوشش کے بنتیج میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بی جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں برادر مکرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیتی وقت نکالا، اور دن رات کی انتقک محنت اور کوشش کر کے پندرہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔اور مزید آ گے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔ تمام قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آسانی پیدا فرما دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین۔

> طالب دعا و کی ائلہ میمن

# اجمالی فهرست جلده۱

| فحانمبر | عنوان                         |
|---------|-------------------------------|
| 19      | تعویذ گنڈ ہے اور جھاڑ کھونک   |
| 44      | تزكيه كيا چيز ٢٠٠             |
| Al      | ا چھے اخلاق کا مطلب           |
| 99      | دلوں کو پاک کریں              |
| 114     | تصوف کی حقیقت                 |
| 11-     | نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه |
| 101     | آ نکھوں کی حفاظت کریں         |
| 144     | آ نکھیں بڑی نعمت ہیں          |
| 114     | خواتين اور پرده               |
| 149     | ہے پردگی کا سلاب              |
| 713     | امانت کی اہمیت                |
| 444     | امانت كاوسيع مفهوم            |
| 101     | عبداور وعده کی اہمیت          |
| 149     | عبداور وعده كاوسيع مفهوم      |
| MM      | نماز کی حفاظت کیجئے           |

# ر فهرستِ مضامین

| -          |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| -:/        | عنوان صفحة                              |
|            | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک               |
| ۳۱         | التب محديد كى كثرت                      |
| 44         | كثرت المت د كير آپ كى خوشى              |
| ٣٣         | ستر ہزارافراد کاہلا حساب جنت میں وُخول  |
| ٣٣         | چاراوصاف والے                           |
| 44         | ستر بزار کاعدد کیون؟                    |
| 40         | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا           |
| 44         | ہرمسلمان کوبید عامانگنی چاہیے           |
| ٣٩         | تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج |
| 12         | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے            |
| ۳۸         | بدشگونی اور بد فالی کوئی چیز نہیں       |
| <b>F</b> A | تعویذ گنڈ وں میں افراط وتفریط           |
| ٣9         | حجمالهٔ پھونک میں غیراللہ ہے مدد        |
|            |                                         |

| صفحةبر | عنوان                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۲٠     | جھاڑ پھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھنا                |
| 41     | ہرمخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف                  |
| 44     | جنّات اورشياطين كي طاقت                          |
| 44     | اس عمل کا دین ہے کو کی تعلق نہیں                 |
| 44     | یمار پر پھو نکنے کے مسنون الفاظ                  |
| hh     | معة ذتين كے ذريعہ دم كرنے كامعمول                |
| 40     | مرضِ وفات میں اس معمول رعمل                      |
| 74     | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |
| 74     | سردارکوسانپ نے ڈس لیا                            |
| ٣٤     | سورهٔ فاتحه سے سانپ کا زہراتر گیا                |
| M      | حجعاز يهونك برمعاوضه لينا                        |
| 49     | تعویذ کےمسنون کلمات                              |
| ۵٠     | ان کلمات کے فائدے                                |
| ۵.     | اصل سنت " جهار پهونک" کاممل                      |
| ۵۱     | كون ت' تمائم" شرك بين؟                           |
| ar     | جھاڑ پھوتک کے لئے چندشرائط                       |
|        |                                                  |

| صفحتمر |                  | عنوان                     |
|--------|------------------|---------------------------|
| 84     |                  | ىپلىشرط                   |
| 04     |                  | دوسری شرط                 |
| ar     | ثابت ۽           | بيرة يمضور علية س         |
| 00     | ونے کی دلیل نہیں | تعويذ ديناعالم اورمتقي هو |
| ۵۵     |                  | تعویذ گنڈے میں انہاک      |
| ۵۵     |                  | ايك انو كھاتعويذ          |
| ۵٩     |                  | میزهمی ما نگ پرنرالاتعویذ |
| 82     | t.               | ہرکام تعویذ کے ذریعہ کرا  |
| 04     | <i>ں پر</i> ثواب | تعويذ كرنانه عبادت ندا    |
| ۵۸     |                  | اصل چیز دعا کرنا          |
| 09     | ينا لينا         | تعويذ كرنے كوا پنامشغله   |
| 09     |                  | روحانی علاج کیاہے؟        |
| 4.     | بير بن جانا      | صرف تعویذ دیے ہے پ        |
| 4.     | ب واقعه          | ایک عامل کا وحشت نا که    |
| 41     |                  | حاصل كلام                 |
|        |                  |                           |
| 1      |                  |                           |

ħ

| صفحة نمبر | عنوان                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
|           | تزکیه کیا چیز ہے؟                                         |
| 44        | تهيد                                                      |
| 44        | تین صفات کا بیان                                          |
| 44        | آیت کا دوسرا مطلب                                         |
| 44        | حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد               |
| 49        | تزكيه كى ضرورت كيون؟                                      |
| 49        | تھیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی ) تعلیم کے بعدٹر بنگ ضروری ہے |
| ۷.        | آ پ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے               |
| 41        | ا خلاق کو پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟                    |
| 41        | "ول"انسان كے اعمال كاسر چشمہ ہے                           |
| 24        | دل میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں                           |
| 24        | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں                |
| ۲۳        | ''دِل'' کی اہمیت                                          |
| 20        | جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                          |
| 20        | '' دِل'' كااراده پاك مونا چاہئے                           |
| 44        | ، نیک اراد ہے کی مثال                                     |
|           | 16                                                        |

| صغينبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 24     | دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی |
| 22     | ''اخلاص'' ول كا حلال عمل ہے              |
| 22     | "شكر"اور"صبر"ول كاعمال بي                |
| ۷۸ :   | ''تکبر'' دل کا حرام فعل ہے               |
| 49     | "تزكية اى كانام ب                        |
| 49     | تصوّف کی اصل حقیقت                       |
| ۸٠     | خلاصه                                    |
| _      | اليجفي اخلاق كامطلب                      |
| ۸۴     | تمهيد                                    |
| ۸۵     | ''دِل'' کی کیفیات کا نام''اخلاق'' ہے     |
| ٨٩     | فطري جذبات كواعتدال پررتھيں              |
| ٨٩     | ''غصه'' فطری جذبہ ہے                     |
| 14     | یہ بے غیرتی کی بات ہے                    |
| ^^     | غصه کوضیح جگه پراستعال کریں              |
| . ^^   | ''غصہ'' حد کے اندراستعال کریں            |
| . 19   | "غصه" کی حدود                            |

| صخيبر | عنوان                                        |
|-------|----------------------------------------------|
| 9.    | ''عزت نفس'' کا جذبه فطری ہے                  |
| 9.    | ''عزت نفس''یا'' تکبر''                       |
| 91    | '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے                  |
| 94    | "متكبر" كوسب لوك حقر سجهة بين                |
| 91    | "امریکه"انتهائی تکبر کا مظاہرہ کررہاہے       |
| 94"   | " کیر" دوسری بیار یول کی جڑ ہے               |
| 90    | ''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''  |
| 90    | ز مانه جاملیت اور صحابة کا غصه               |
| 94    | حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه ميں اعتدال |
| 94    | الله تعالی کی حدود کے آگے رک جانے والے       |
| 94    | الله والول كي صحبت اختيار كرو                |
|       | دلوں کو پاک کریں                             |
| 1.4   | تمهيد                                        |
| 1.4   | دل کی اہمیت                                  |
| 1.1   | فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے                |
| 1-6   | اخلاق کی خرابی کے نتائج                      |
|       |                                              |

| صفحة نمبر | عنوان                                          |
|-----------|------------------------------------------------|
| 1.0       | رو پید حاصل کرنے کی دوڑ                        |
| 1.0       | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجه          |
| 1-0       | عراق پرامریکه کاحمله                           |
| 1.4       | قر آن کریم کاارشاداوراس پرعمل حچھوڑنے کا نتیجہ |
| 1-4       | مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں                   |
| 1.4       | ذاتی مفاد کوسامنے رکھنے کے نتائج               |
| 1.4       | ہم لوگ خو دغرضی میں مبتلا ہیں                  |
| 1.4       | ہمارے ملک میں کرپشن                            |
| 1-9       | ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے              |
| 11-       | الله تعالیٰ کا ایک اصول                        |
| 11.       | ہماری دعا ئیں کیوں قبول نہیں ہوئیں؟            |
| 111       | ہم پورے دین پر عامل نہیں                       |
| 117       | ہم وحمن کے مختاج بن کررہ گئے ہیں               |
| 111       | اس واقعہ ہے سبق لو                             |
| 110       | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے        |
| 116-      | آپ يه تهيه کرليس                               |
| 110       | امریکه کی برولی                                |

| صفحة | عنوان                                 |
|------|---------------------------------------|
| 7.25 |                                       |
| 1111 | محسی معالج کی ضرورت                   |
| 141  | اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آ سان راستہ |
| 144  | یہ سادہ دل بندے کدھر جا ئیں           |
| 144  | مصلح قیامت تک باقی رہیں گے            |
| 1 88 | ہر چیز میں ملاوٹ                      |
| irr  | جيسي روح ويسے فرشتے                   |
| Irr  | خلاصه                                 |
|      | نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعيه        |
| IFA  | تمہيد                                 |
| 144  | چوهی صفت                              |
| 149  | جنسی جذبہ فطری ہے                     |
| 149  | دو حلال رائے                          |
| 14.  | اسلام كا اعتدال                       |
| الما | میسائیت اور رہبانیت                   |
| 144  | میسائی را بهبه عورتیں                 |
| im   | یفطرت سے بغاوت تھی                    |

| صخينبر | عنوان                           |
|--------|---------------------------------|
| ١٣٣    | شیطان کی پہلی حیال              |
| 184    | شیطان کی دوسری حپال             |
| 144    | فكاح كرنا آسان كرديا            |
| 144    | عیسائی ند جب میں نکاح کی مشکلات |
| 140    | خطبه واجب نهبين                 |
| 140    | شادی کوعذاب بنالیا              |
| 144    | حصرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي   |
| الدح   | حضرت جابر رضى الله عنه اور نكاح |
| ILV    | جائز تعلقات پراجروثواب          |
| 109    | تکاح میں تاخیر مت کرو           |
| 10.    | ان کے علاوہ سب حرام رائے ہیں    |
| 10.    | اختآم                           |
|        | آ نکھوں کی حفاظت کریں           |
| Ior    | تمهيد                           |
| 100    | يەمغرىي تېذىب ب                 |
| 104    | یہ جذبہ کسی حد پررکنے والانہیں  |
| 164    | پهر بهی تسکین نهیں ہوتی         |

10115, cd : 01 2 01 4

| صفحه نمبر | عنوان                                       |  |  |
|-----------|---------------------------------------------|--|--|
| 104       | حدے گزرنے کا نتیجہ                          |  |  |
| 101       | پېلا بند: نظر کی حفاظت                      |  |  |
| 101       | نگامیں نیچ رکھیں                            |  |  |
| 109       | آ جکل نظر بچانا مشکل ہے                     |  |  |
| 109       | یہ آ نکھ کتنی بڑی نعمت ہے                   |  |  |
| 14.       | آ تکھوں کی حفاظت کیلئے پیہ خرچ کرنے پر تیار |  |  |
| 141       | آ نکھ کی بیلی کی عجیب شان                   |  |  |
| 141       | آ نکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام              |  |  |
| 144       | نگاه پرصرف دو پابندیاں ہیں                  |  |  |
| 144       | اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے     |  |  |
| 146       | نگاه ڈ النا اجر وثو اب کا ذریعیہ            |  |  |
| 146       | نظري حفاظت كاايك طريقه                      |  |  |
| 140       | ہمت سے کام لو                               |  |  |
| 144       | خلاصة                                       |  |  |
|           | آ تکھیں بڑی نعمت ہیں                        |  |  |
| 14.       | تمہيد                                       |  |  |
| 141       | يبلا علم: نگاه کی حفاطت                     |  |  |

| صفحة تمبر | عنوان                                |
|-----------|--------------------------------------|
| 144       | آ تکھیں بوی نعمت ہیں                 |
| 124       | آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں             |
| 14        | شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے |
| ادم       | قلعے کا محاصرہ کرنا                  |
| 140       | مؤمن كى فراست سے بچو                 |
| 144       | بورالشكر بازار سے گزرگيا             |
| 144       | پیمنظرد کیچکراسلام لائے              |
| 144       | کیا اسلام مکوارے بھیلا ہے؟           |
| 141       | شیطان کاحملہ چاراطراف سے             |
| 149       | ینچ کا راسته محفوظ ہے                |
| 14.       | الله تعالى كے سامنے حاضرى كا دھيان   |
| 14.       | اچنتی نگاہ معاف ہے                   |
| IAI       | بیٹمک حرامی ہے                       |
| IAT       | الله تعالیٰ ہے دعا                   |
|           |                                      |
|           |                                      |

آج عورت قدم قدم يرموجود مغرب میں عورت کی آ زادی کا نتیجہ 191 بوژهابات "اولدات جموم" میں 190

194

مغربي عورت ايك بكاؤ مال 190

| صفحةنمبر | عنوان                                  |
|----------|----------------------------------------|
| 190      | عورت کو دهو که دیا گیا                 |
| 184      | عورت پرظلم کیا گیا                     |
| 194      | ہارےمعاشرے کا حال                      |
| 194      | الیی مساوات فطرت سے بغاوت ہے           |
|          | بے پردگی کا سیلاب                      |
| 7.7      | تمہيد                                  |
| 4.4      | جنسی تسکین کا حلال راسته               |
| 1.1      | انسان کتے اور بلّی کی صف میں           |
| ۲۰۳      | نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے          |
| 1.0      | حرام سے بچنے کیلئے دو پہرے             |
| 4.0      | خاندانی نظام کی بقاء پرده میں          |
| 4.4      | مغرب كاعورت برظلم                      |
| 7.4      | عورت اورلباس                           |
| 4.2      | لباس کے دومقصد                         |
| 4.4      | باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |
| 4.7      | چره کاپرده ې                           |

| صفحة نمبر | عنوان                              |
|-----------|------------------------------------|
| 1.9       | يه پرده سے آزاد ہونا چاہتے ہيں     |
| 4.9       | مرد وعورت كا فرق ختم هو چكا        |
| 11.       | ہم مغرب کی تقلید میں               |
| 111       | بے پردگی کا سلاب آ رہاہے           |
| 414       | عورت کی عقل پر پرده                |
| 414       | پروپیگنڈے کا اثر                   |
| rir       | كياآدهي آبادي بيكار موجائے گى؟     |
| 114       | کام وہ ہے جس سے پیسہ حاصل ہو       |
| 114       | اب بھی ہوش میں آ جا کیں            |
| 414       | عقلوں پر سے بیہ پردہ اٹھالیس       |
|           | امانت کی اہمیت                     |
| YIA       | يمهير                              |
| 414       | امانت اورعهد کاپاس رکھنا           |
| 119       | امانت قرآن وحديث ميں               |
| 119       | امانت اٹھ چکی ہے                   |
| 44.       | حضورصلی الله علیه وسلم کاامین ہونا |
| 441       | غزوه خيبر كاايك واقعه              |

| صخيمر |               | عنوان                                        |
|-------|---------------|----------------------------------------------|
| 441   |               | اسود چروالم                                  |
| 444   |               | حضور سے مکالمہ                               |
| 224   |               | اور اسودمسلمان ہو گیا                        |
| 444   |               | پہلے بکریاں مالک تک پہنچاؤ                   |
| 444   |               | سخت حالات میں امانت کی پاسداری               |
| 444   | 9             | تكواركے سائے بيس عبادت                       |
| 440   |               | جنت الفردوس ميں پہنچ گيا                     |
| 444   |               | امانت کی اہمیت کا نداز ہ لگا ئیں             |
|       | كا وسيع مفهوم | امانت َ                                      |
| ۲۳۰   |               | تمہید                                        |
| ۲۳.   |               | مارے ذہنوں میں امانت<br>مارے ذہنوں میں امانت |
| ١٣١   |               | پیزندگی اورجسم امانت ہیں                     |
| 241   |               | خود کشی کیوں حرام ہے؟                        |
| 244   |               | اجازت کے باوجودتل کی اجازت نہیں              |
| 227   |               | اوقات امانت ہیں                              |
| 777   |               | قرآن کریم میں امانت                          |
| 444   | 1.44          | آ سان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے                  |
| 446   |               | انسان نے امانت قبول کر لی                    |

|   | 11 | W |
|---|----|---|
| 1 |    |   |

| صفح نمبر | عنوان                                     |
|----------|-------------------------------------------|
| 440      | ملازمت کے فرائض امانت ہیں                 |
| 724      | وة تنخواه حرام بهو گئی                    |
| · YMZ    | ملازمت کے اوقات امانت ہیں                 |
| 444      | پىينەنكلايانېيں؟                          |
| THA .    | خانقاه قفيانه بجعون كالأصول               |
| YHA      | تنخواه کا ہے کی درخواست                   |
| 749      | اپنے فرائض صحیح طور پرانجام دو            |
| 44.      | طلال وحرام میں فرق ہے                     |
| 44.      | عاریت کی چیزامانت ہے                      |
| 441      | حضرت مفتى محمر شفيع صاحبٌ اورامانت كي فكر |
| 444      | موت كادهيان هروقت                         |
| 444      | دوسرے کی چیز کا استعال                    |
| 444      | دفترى اشياء كاستعال                       |
| 444      | دواؤن كاغلط استعمال                       |
| 444      | حرام آمدنی کاذر بعیه                      |
| 400      | باطل منے کے لئے آیا ہے                    |
| 440      | حق صفات نے ابھار دیا ہے                   |
| 444      | مجلس کی با تیں امانت ہیں                  |
| 444      | راز کی بات امانت ہے                       |

| ۲ | N |  |
|---|---|--|
| , | 1 |  |

| ص ن       |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| المحتبر ا | عنوان                                 |
| 444       | اعضاءامانت ہیں                        |
| 447       | آ نکھر کی خیانت                       |
| 445       | كان اور ہاتھ كى خيانت                 |
| YMX       | چراغ سے چراغ جلتا ہے                  |
|           | عہداور وعدہ کی اہمیت                  |
| ror       | يمبية                                 |
| tor.      | قر آن وحدیث میں عہد                   |
| 400       | وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو              |
| 104       | عذر کی صورت میں اطلاع دے              |
| 104       | ایک صحافی کاواقعه                     |
| 402       | بچ کے ساتھ وعدہ کر کے بورا کریں       |
| YOL       | بيج كاخلاق بكاڑنے ميں آپ مجرم ہيں     |
| 401       | بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا             |
| 109       | حضور عليه كاتين دن انتظار كرنا        |
| 109       | حضرت حذیفہ" کا ابوجہل سے وعدہ         |
| 44.       | حق وباطل كاپېلامعركه 'غزره بدر''      |
| 141       | گردن پرتگوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ |
| 441       | تم وعدہ کر کے زبان دے کرآئے ہو        |

| صفحه نمبر | عنوان                                      |
|-----------|--------------------------------------------|
| 747       | جہاد کا مقصد حق کی سربلندی                 |
| 444       | پیہ ہے وعدہ کا ایفاء                       |
| 4.44      | حضرت معاوييرضي اللدتعالي عنه               |
| 744       | فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر            |
| 446       | بیمعاہدے کی خلاف ورزی ہے                   |
| 144       | سارامفتوحه علاقه والبس كرديا               |
| 444       | حضرت فاروق اعظم اورمعاہدہ                  |
|           | عهداور وعده كاوسيع مفهوم                   |
| 144       | تهيد .                                     |
| 444       | ملکی قانون کی پابندی لازم ہے               |
| 121       | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں            |
| 140       | حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون    |
| 120       | ویزالیناایک معاہرہ ہے                      |
| 424       | اس وقت قانون توڑنے کا جوازتھا              |
| 124       | اب قانون تو ژنا جائز نہیں                  |
| YLL       | ٹریفک کے قوانین کی پابندی                  |
| YLL       | ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا             |
|           | ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے |

| صفحة نمبر | عنوان                           |
|-----------|---------------------------------|
| YEA       | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو |
| 449       | صلح حدیبید کی ایک شرط           |
| 469       | حضرت ابو جندل کی التجاء         |
| 44.       | ابوجندل کووایس کرنا ہوگا        |
| FA.       | میں معاہدہ کر چکا ہوں .         |
| PAI       | عهد کی پابندی کی مثالیں         |
| PAI       | جیسے اعمال ویسے حکمران          |
|           | نماز کی حفاظت سیجئے             |
| PAY       | تمهيد                           |
| rn<       | تمام صفات ایک نظر میں           |
| MA        | کیبلی اور آخری صفت میں میسانیت  |
| 719       | نماز کی پابندی اور وقت کا خیال  |
| 19.       | پیمنافق کی نماز ہے              |
| "         | الله کی اطاعت کا نام دین ہے     |
| 191       | جماعت سے نماز ادا کریں          |
| 191       | نماز کے انتظار کا ثواب          |
| r9m       | ان کے گھر وں کوآگ لگا دوں       |
|           |                                 |

| صفحةبر | عنوان                             |
|--------|-----------------------------------|
| 797    | جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے      |
| 190    | عيسائيت كى تقليد نەكرىي           |
| 190    | خواتین اوّل وقت میں نماز ادا کریں |
| 190    | نماز کی اہمتیت و کیھئے            |
| 194    | جنت الفردوس کے وارث               |
|        |                                   |



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُم الله الرحمن الرحيم ط

# تعویز گنڈے اور جھاڑ پھونک ک شرع حثیت

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَ

نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ ٱعْمَالِنَا ـ
مَنْ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ وَٱشُهَدُ ٱنْ لَا الله الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيْنَا وَ الله الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيْراً لَهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيراً لَمَّا بَعُدُ :

### امت محدید کی کثرت

حضرت عبداللدا بن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقد سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے موسم جج کے موقع پر ساری امتیں پیش کی گئیں ۔ یعنی بذریعہ کشف آپ کو تمام تجھیلی امتیں دکھائی گئیں۔ مثلاً حضرت موسی علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کی امت اور دوسرے انبیاء کی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے پیش کی

گئیں۔اوران کے ساتھ امت محمد میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بوئ تھی ،اس کود مکھے کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتوں کی تعداداتی زیادہ نبیں تھی ،جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔

### كثرت امت ديكه كرآب كى خوشى

دوسری روایت میں یہ تفصیل ہے کہ جب گذشتہ انبیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دونتین آ دمی تھے ،کسی کے ساتھ دس بارہ تھے،اس لئے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تھے بعض انبیاء برایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے بعض پر ا یمان لانے والے سوافراد تھے بعض پرایمان لانے والے ہزار تھے۔جب سے امتیں آپ کے سامنے بیش کی گئیں تو آپ کوایک بڑا گروہ نظر آیا، آپ نے یو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ بیدحضرت مویٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ کیونکہ مویٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جوسارے میدان پر چھا گیا،اوراورسارے پہاڑوں پر چھا گیا، میں نے یو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوبتلايا كياكرية بكامت - پرآب سوال كياكياك يا محمد! اَرْضِيْتُ ؟ كياآپراضَى مو كئے؟ يعنى كيااس فوش بيل كرآپ كامت كى

اتی بوی تعداد ہے جو کسی اور پیمبر کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: نَعَمْ بنا رَبِّی ! ہاں اے میرے پروردگار، مجھے بوی خوشی ہوئی کہ الحمدللد میری امت کے اندراتی بوی تعدادلوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ خوش خبری سنائی .

" إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ " " إِنَّ مَعَ هُوُلَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفًا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ " " " ( بَعَارَى كَتَابِ الطِب، بِابُ لُم يِنَ )

یعنی بیرجوامت آپ کونظر آرہی ہے اس میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بلاحساب جنت میں داخل ہوں گے،ان سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کردہ لوگ جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے بیردہ لوگ ہیں جن کے اندر بیرجار صفتیں ہوں گا۔

حاراوصاف والے

پہلی صفت ہیے کہ ملے الگذیکن کا یکست و قُون ، یعنی وہ لوگ جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ دوسری صفت ہیے کہ وہ لوگ بیاری کا علاج داغ لگا کرنہیں کرتے ، اہل عرب میں بیرواج تھا کہ جب کی بیاری کا کوئی علاج کار گرنہیں ہوتا تھا تو اس وقت و لوگ لوہا گرم کرکے بیار کے جسم سے لگاتے تھے۔ تیسری صفت ہیکہ وہ بدشگونی نہیں لیتے کہ فلال بات ہوگئ تو اس سے پُراشگون لے لیا۔ چوتھی صفت میہ ہے کہ وہ لوگ ان باتوں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر تو کمل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچار صفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں داخل ہوں گے جو بلاحیاب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔

ستر بزار كاعدد كيول؟

اور یہ جوستر ہزار افراد بلاحساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے،ان کے لئے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ستر ہزار ہوں گے بعض حضرات نے اس کی تشری میں فرمایا کہ واقعة وه ستر بزار افراد ہوں گے۔اور بعض حضرات نے فرمایا کہ بیستر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے نہیں ہے، بلکہ کثرت کو بیان كرنامقصود ، جيے كوئى شخص كى چيزكى كثرت كوبيان كرتا ہے تواس كے لئے عدد بیان کردیتا ہے ،جبکہ مقصود عدد بیان کرنانہیں ہوتا، بلکہ کثرت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے،ای طرح یہاں بھی اس عدد سے بیان کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ این فضل و کرم ہے اس امت کے بے شار افراو کو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما کیں گے۔اور بعض حضرات نے بیفر مایا کدیہ جوستر ہزارا فراد ہوں گے، چران میں سے ہرایک کے ساتھ ستر ہزار افراد ہوں گے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فر ماکیں گے ۔اللہ تعالی اسے فضل و کرم سے اپنی رحمت ہے ہم سب کو جنت میں داخل فرمادے۔ آمین

### ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی توایک صحابی حضرت عُکاشہ رضی الله تعالیٰ عنه کھڑے ہوئے عرض کیا ک

يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَادُعُ اللَّهَ اَنُ يَجُعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول الله : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں داخل فرمادی کے دعا فرمادی کہ فرمادی کے حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ ان کو ان لوگوں میں داخل فرمادے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں ۔ بس ان کا تو پہلے مرحلے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے موسے اور کھڑ کے اور کہا کہ یا رسول اللہ ، میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں داخل فرمادیں ، اس پر حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

یعنی عکاش تم سسبقت لے گئے مطلب بیتھا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے دعاکی درخواست کردی، میں نے اس کی تعمیل کردی، اب بیسلسله مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالی جس کوچاہیں گے اس کو داخل فرمائیں گے۔

### ہرمسلمان کو بید عامانگنی چاہیے

اس حدیث میں امتِ محمد یعلی صاحبہ الصّلوة والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بڑی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل فرمالیں جو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمالیں ، لیکن ان کی رحمت کے پیش نظرایک اونیٰ سے اونیٰ امتی بھی بید عاما نگ سکتا ہے کہ یا اللہ ، میں اس قابل تو بہیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے بچھ بعید نہیں کہ میرے جیسے آ دمی کو بھی بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماویں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرماویں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرماویں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرماویں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرماویں۔

### تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج

بہر حال ،اس حدیث میں چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات بیان فرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جا ئیں گی،وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے،ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے ۔اس زمانے میں اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگرنہ ہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ لوہا آگ پرگرم کر کے اس بیار

کے جسم پرلگایا جائے۔ اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے
کہ جب جلنا ہوالو ہاجسم سے گے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ ان کا خیال بیتھا کہ
بیعلاج ہے اور اس سے بیاری دور ہوتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ، اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقد
ہواور فائدہ یقینی نہیں ، اور وہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہوجائے اور فائدہ کا پہت
نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ، ایسا علاج پہند بیدہ نہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کونا پہندفر مایا۔

#### علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جہ بیربیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت بیدداغنے کا طریقہ علاج کے اندرغلق اور مبالغہ ہے، عرب میں بیمقولہ شہورتھا کہ " آجے رُ السدَّواءِ اَلُکسیُ" لیمقود ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجائے تو اس کا علاج داغ لگانا ہے۔ بتلانا بیمقصود ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجائے تو اس کا علاج کراناسنت ہے، لیکن علاج ایسا ہونا چا ہے جواعتدال کے ساتھ ہو، بیر نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، بیہ بات نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پہنچ جا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، بیہ بات پیند بیدہ نہیں۔ بید درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مجروسہ کی کمی ہے، جس کی و جہ سے آ دمی مبالغہ کرر ہا ہے، انسان اسباب ضرور اختیار کرے، کین اعتدال کے ساتھ کرے ، حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

#### " أَجُمِلُوا فِيُ الطَّلَبِ "

(كنزالعمال مديث(٩٢٩)

یعنی ایک اجمالی کوشش کرو، اور پھراللہ تعالی پر بھروسہ کرو، یہ ہےسنت، لہذا علاج میں اس طرح کا انہاک، اور بہت زیادہ غلق یہ پہندیدہ نہیں۔

بدشگونی اور بدفالی کوئی چیزنہیں

دوسری صفت جو بیان فر مائی وہ بدشگونی ہے،اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شگونی لینا کہ فلال عمل سے بیہ بدفالی ہوگئ،مثلاً بتی راستہ کاٹ گئ تو ابسفر ملتوی کردیں، وغیرہ ۔ بیسب با تیں جا ہلیت کے زمانے کی با تیں تھیں،اوراس کا اصل سبب اللہ تعالی پر بھروسہ کی کمی تھی ،اس و جہ سے فر مایا کہ وہ لوگ بدشگونی نہیں کرتے۔

#### تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ، یعنی وہ لوگ جو جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج جو جنت میں بلا سبب داخل ہوں گے وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔اسکے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے بعض لوگ وہ ہیں جوسرے سے جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈوں کے بالکل ہی قائل نہیں، بلکہ وہ لوگ اس قتم کے تمام کا موں کونا جائز سجھتے ہیں۔اور بعض لوگ

تواس کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گنڈوں
کام کوشرک قرار دیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گنڈوں
کا استے زیادہ معتقد اور اس میں استے زیادہ منہمک ہیں کہ ان کو ہرکام کے لئے
ایک تعویذ ہوتا چاہے ، ایک وظیفہ ہوتا چا ہے ، ایک گنڈ اہوتا چا ہے ،میرے پاس
روزانہ بے شار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب بچی کے رشتے نہیں آر ہے
ہیں ، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں ، روز گارنہیں مل رہا ہے ،اس کے لئے کوئی
وظیفہ بتادیں ،میرا قرضہ اوانہیں ہور ہا ہے ،اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں ، ون
رات لوگ بس اس فکر میں رہتے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ
گنڈ ول سے ہوجائے ،ہمیں ہاتھ یاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔

## جھاڑ پھونک میں غیراللہ سے مدد

بددونوں باتیں افراط وتفریط کے اندرداخل ہیں ،اور شریعت نے جوراستہ بنایا
ہودونوں با تیں افراط وتفریط کے درمیان ہے، جو قرآن وسنت سے بچھ ہیں آتا
ہے۔ یہ بچھنا بھی فلط ہے کہ جھاڑ پھونک کی کوئی حیثیت نہیں ،اور تعویذ کرنا نا جائز
ہے۔ اس لئے کہ اگر چہاں روایت میں ان لوگوں کی نضیلت بیان کی گئی ہے جو
جھاڑ پھونک نہیں کرتے ۔ لیکن خوب بچھ لیجئے کہ اس سے ہرقتم کی جھاڑ پھونک
مراذبیں ، بلکہ اس صدیث میں زمانہ جا ہلیت میں جھاڑ پھونک کا جوطریقہ تھا، اس
کی طرف اشارہ ہے، زمانہ جا ہلیت میں بچیب وغریب قتم کے منتز لوگوں کو یاد
ہوتے تھے ،اور یہ مشہور تھا کہ یہ منتز پڑھوتو اس سے قلال بیاری سے افاقہ

ہوجائے گا، فلال منتر پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا، وغیرہ،اور ان منترول میں اکثر و بیشتر جنات اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی کہ ہی بتوں سے مدد مانگی جاتی تھی ۔ بہر حال ان منترول میں ایک خرابی تو بیھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بتوں سے اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی تھی کہتم ہمارا بیکام کردو،ای طرح ان منتروں میں مشرکاندالفاظ ہوتے تھے،

جھاڑ بھونک کے الفاظ کومؤ ٹرسمجھنا

دوسرى خرالى يىتى كەالى عرب ان الفاظ كوبذات خودمؤثر مانتے تھے، يعنى ان كاية عقيده نبيس تفاكه اگرالله تعالىٰ تا ثيرديگا توان مين تا ثير موگى اورالله تعالىٰ كى تا ثیر کے بغیر تا ثیرنہیں ہوگی، بلکہ ان کاعقیدہ پیتھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تا ثیر ہے، اور جو تحض یہ الفاظ بولے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ دوخرابیاں تو تھیں ہی۔اس کے علاوہ بسااوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہان کے معنی ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے، بالکل مہمل قتم کے الفاظ ہوتے تھے، جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ بولے بھی جاتے تھے،اوران الفاظ کوتعویذ کے اندر لکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے سواشیاطین اور جتات سے مدد ما تکی جاتی تھی۔ ظاہرے کہ بیسب شرک کی باتیں تھیں ،اس لئے نی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے جالميت كے جھاڑ چونك كے طريق كومنع فرماديا۔ اور يدفر مايا كہ جو لوگ اس متم کے جھاڑ بھونک اور تعویذ گنڈوں میں مبتلانہیں ہوتے ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کواللہ تعالی بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فرما ئیں گے۔لہذااس صدیث میں جس جھاڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جھاڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جا ہلیت میں رواج تھا۔

## هرمخلوق كي خاصيت اورطا فت مختلف

اس کی تھوڑی می حقیقت بھی سمجھ کیجئے کہ یہ کارخانہ حیات یہ کا ئنات کا پورا نظام الله تعالى كابنايا ہوا ہے،اور الله تعالیٰ نے مختلف چیزوں میں مختلف خاصیتیں اور مختلف تا ثیریں رکھ دی ہیں ، مثلاً یانی کے اندر بیتا ثیرر کھی ہے کہ وہ یاس بھاتا ہ،آگ کے اندرجلانے کی خاصیت رکھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بیتا ثیرآگ ہے نکال دیں تو آگ جلانا حچوڑ دے گی ،حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ کوانٹدنعالیٰ نے گلزار بنادیا تھا۔ ہوا کے اندرتا ثیرا لگ رکھی ہے۔مٹی کی تا ثیر الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف قتم کی مخلوقات پیدا فر مادی ہیں ،انسان ، جنّات، جانور، شیاطین ، وغیرہ ، اور ان میں سے ہرایک کو کچھ طاقت دے رکھی ہے، انسان کو طاقت دے رکھی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ہ،شیراور ہاتھی کو بھی طاقت دے رکھی ہے، اور ہرایک کی طاقت کا معیار اور پیاند مختلف ہے، شیر جتنا طاقتور ہے، انسان اتنا طاقتور نہیں ہے، سانب کے اندرز ہرر کھ دیا، اگروہ کی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے ،ای طرح بچھو کے اندرز ہرر کھ دیا ہے، لیکن اس کے کاشنے سے مرتانہیں، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

خاصیتیں مختلف ہیں ، اور طاقتیں مختلف ہیں۔

جنّات اورشياطين كي طاقت

ای طرح جنات اور شیاطین کو بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ طاقتیں دے ر محیں ہیں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی ہیں، مثلاً جات کو اورشیاطین کوبیطا قت حاصل ہے کہوہ کسی کونظرنہ آئے ، بیطا قت انسان کو حاصل نہیں ،اگرانسان پیرچاہے کہ میں کسی کونظر نہ آؤں ،تو وہ ایسی صورت حاصل نہیں كرسكتا \_اگرانسان بيرجا ب كه مين ايك لحد مين يهان سے او كرام ريك چلا جاؤن توبیطافت اس کوحاصل نہیں ہے۔لیکن بعض جنات اور شیاطین کواللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دے رکھی ہے۔ بیشیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے دین سے پھیرنے کے لئے بعض اوقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جوشرک دالے ہیں، وہ شیاطین انسانوں سے پہتے ہیں کہاگر تم وہ کلمات کہو گے جوشرک والے ہیں اور نعوذ باللہ۔اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی كروكة بم خوش مول كے ، اور جوطافت الله تعالى في جميس دے ركھى ہے ، اس کوتہبارے حق میں استعال کریں گے۔

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز گم ہوگئ ہے،اور وہ بیچارہ ڈھونڈ تا پھر رہاہے،اب اگر کسی جن یاشیطان کو پیتہ چل گیا کہوہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس

اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں

چیز کوا تھا کرایک منٹ میں لاسکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیطاقت دی ہے۔اس شیطان نے اپنے معتقدین سے بد کہدرکھا ہے کداگرتم بدکلمات کہو گے تو میں تمهاری مدد کروں گا،اور وہ چیز لا کر دیدوں گا۔اس کا نام'' جادؤ' اس کا نام'' سح'' اور'' کہانت'' ہے،اورای کو''سفلی''عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کاتعلق نہ کسی نیکی سے ہے، نہ تقوی ہے، نہ دین سے ہے، اور نہ ہی ایمان سے، بلکہ بدترین کا فربھی اس طرح کے شعبدے دکھا دیتے ہیں، اس و جہسے کہ ان کے ہاتھ میں بعض جنّات اورشیاطین منتر ہیں، وہ جنّات ان کا کام کر دیتے ہیں،لوگ یہ سجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچاہوا آدمی ہے، اور برا نیک آدمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس عمل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، اس لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فر مایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفرتک پہنچتی ہے۔ بہر حال پیطریقہ جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کومنع فرمایا کہا گراللہ پرایمان ہے،اگر الله تعالى كى قدرت يرايمان بيتو چرية شركيكمات كهدكراور فضول مهل كلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی سلمان کاریکام نہیں ہے۔

بيار ير پھو نكنے كے مسنون الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتم کے منتروں کے

بجائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خود اللہ جل شاند کے نام مبارک سے جھاڑ پھونک کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بیطریقد سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی محض بیار ہوجائے تو بیکلمات کہو:

ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا ٱذُهِبِ الْبَاسَ وَاشُفِ ٱنْتَ الشَّافِيُ لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا

(ابوداؤد، كتاب الطب، باب في التمائم)

اور بعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کر فرمایا کدان کلمات کو پڑھ کر تھوکو، اور اس کے ذریعیہ جھاڑو، آپ نے خود بھی اس پڑمل فرمایا، اور صحابہ کرام کواس کی تلقین بھی فرمائی۔

معة ذتين كے ذريعه دم كرنے كامعمول

حضرت عائشه مد يقدرضى الله تعالى عنها فرماتى بين كه حضورا قدى الله عليه وسلم كاروزانه كامعمول تقاكه رات كوسونے سے پہلے معة و تين پڑھتے ،اور بعض روايات بين "قُلُ يا أَيُّهَا الْكُلْفِرُونَ " كابھى اضافه ہے ، يعنى "قُلُ يا أَيُّهَا الْكُلْفِرُونَ " كابھى اضافه ہے ، يعنى "قُلُ يا أَيُّهَا الْكُلْفِرُونَ " كابھى اضافه ہے ، يعنى "قُلُ يا أَيُّهَا الْكُلْفِرُونَ " اور "قُلُ اَعُودُ بُوبِ الْفَلَقِ" اور "قُلُ اَعُودُ بُوبِ النَّاسِ " ان تينوں سورتوں كوتين تين مرتبه پڑھتے ،اور پھرا بنے دونوں ہاتھوں پر النّاسِ " ان تينوں سورتوں كوتين تين مرتبه پڑھتے ،اور پھرا الله ووق خود حضور كيمونك خود حضور الله الله عليه وسلم نے فرمائى ۔اورآپ نے يہ بھى فرمايا كه اس عمل ك ذريعه اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمائى ۔اورآپ نے يہ بھى فرمايا كه اس عمل ك ذريعه

شیطانی اثرات سے حفاظت رہتی ہے ہر سے اور فضول حملوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

## مرض وفات میں اس معمول پڑھمل

ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرض و فات میں تھے،اورصاحب فراش تھے،اوراتنے كرور ہو گئے تھے كہ اپنا دست مبارك يورى طرح اٹھانے ير قادر نہيں تھے۔حضرت عائشەرضی الله تعالی عنها فر ماتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ رات کا وفت ہے،اورسرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ساری عمریکل فرماتے رہے کہ معة ذتین یڑھ کراینے ہاتھوں پر دم فرماتے تھے ،اور پھران ہاتھوں کوسارے جسم پر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کے اندر پیطافت نہیں کہ بیٹل فرما کیں۔ چنانچہ میں نے خود معة ذتين براه كررسول كريم صلى الله عليه وسلم ك دست مبارك بردم كيا ،اورآب جی کے وست مبارک کوآپ کے جسم مبارک پر پھیر دیا ،اس لئے کہ اگر میں این ہاتھوں کوآپ کےجسم مبارک پر پھیرتی تواس کی اتنی تا ثیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ خود آپ کے دست مبارک پھیرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعدد مواقع بررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیتلقین فرمائی کہ اگر جھاڑ پھونک کرنی ہے تو اللہ کے كلام سے كرو، اور اللہ كے نام سے كرو، اس لئے كہ اللہ تعالى كے نام ميں يقينا جو تا ثیر ہے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کہاں ہوسکتی ہے۔ لہذا آپ نے ایک کی

اجازت عطافرمائی۔

#### حضرت ابوسعيد خُدري رضي الله تعالىٰ عنه كاايك واقعه

روایات میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عند کا ایک واقعہ آتا ہے

کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سفر پر جارہا تھا، راستے میں ان کا زادراہ،

کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، راستے میں غیر مسلموں کی ایک بہتی پر اس قافلے

کا گرز رہوا، انہوں نے جا کربہتی والوں سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے
پینے کا سامان ختم ہوگیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو

ہمیں دیدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں سے تعصب اور ندہبی وشمنی کی بنیاد پر

کھانا دینے سے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سکتے ۔ صحابہ کرام کے

قافلے نے بہتی کے باہر پڑاؤڈ ال دیا، رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات

یہاں پرگز ارکر مج کمی اور جگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

یہاں پرگز ارکر مج کمی اور جگہ پر کھانا تلاش کریں گے۔

#### سردارکوسانپنے ڈس کیا

اللہ کا کرنا ایما ہوا کہ اس بستی کے سردارکوسانپ نے کاٹ لیا ، اب بستی والوں نے سانپ کے کاٹ لیا ، اب بستی والوں نے سانپ کا شیا کے کاشنے کے جتنے علاج تھے ، وہ سب آز مالیے ، لیکن اس کا زہرا تارنے کے لئے جھاڑ کے ہوتک کی جاتے والا ہوتو اس کو بلایا جائے ، تا کہ وہ پھونک کی جاتی والا ہوتو اس کو بلایا جائے ، تا کہ وہ

(PL)

آگرز ہرا تارے۔انہوں نے کہا کہتی ہی تو جھاڑ پھونک کرنے والاکوئی نہیں ہے، کمی نے کہا کہ وہ قافلہ جوبہتی کے باہر تھہرا ہوا ہے، وہ مولوی فتم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جاکر معلوم کرو، شاید ان بیس سے کوئی شخص سانپ کی جھاڑ جانتا ہو، چنا نچ بستی کے لوگ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے، اور پوچھا کہ کیا آپ بیس کوئی شخص ہے جوسانپ کے ڈے کو جھاڑ دے، بستی کے ایک شخص کوسانپ نے ڈس لیا ہے۔حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا کہ تھیک ہے ہیں جھاڑ دوں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرما یا کہ تھیک ہے ہیں جھاڑ دوں گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل ہوکہ ایک سافر قافلہ آیا ہوا ہے، تم سے کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کردو، تم کے ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ بستی والوں نے کہا کہ تم بحریوں کا پورا کے انتظام نہیں کیا۔ بستی والوں نے کہا کہ تم بحریوں کا پورا گلہ آپ کودیدیں گی ہیں ہمارے آدی کا تم علاج کردو۔

#### سورهٔ فاتحه سے سانپ کا زہراتر گیا

چنانچ دهزرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه خودا پناواقعه سناتے ہیں کہ بچھے جماڑ پھونک تو پھونی آتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ الله تعالیٰ کے کلام میں بقینا برکت ہوگی ،اس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بہتی میں گیا، اور وہاں جا کرسورہ فاتحہ پڑھتا اور دم کرتا ،الله تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کا زہراتر گیا،اب وہ لوگ بہت خوش ہوئے،اور بکریوں کا ایک گلہ میں دیدیا،ہم نے بحریوں کا گلہ ان سے لے ولیا، بین بعد میں خیال آیا کہ ہمارے لئے ایسا

کرنا جائز بھی ہے یانہیں؟ اور یہ بکریاں ہمارے لئے حلال بھی ہیں یانہیں؟ لہذا جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیس ،اس وقت تک ان کو استعال نہیں کریں گے۔

( بخارى ، كتاب الطب ، باب القف في الرقية )

#### حجماز يھونك يرمعاوضه لينا

چنانچه حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور یو جھا کہ یا رسول اللہ،اس طرح بکریوں کا گلہ ہمیں حاصل ہوا ہے، ہم اس کو تھیں یا نہ رکھیں؟ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے اس کورکھنا جائز ہے،لیکن یہ بتاؤ کہ مهمیں برکیے یہ چلا کرسانی کے کافنے کا بیعلاج ہے؟ حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا که یارسول الله، میں نے سوجا کہ بے ہود ہتم کے کلام میں تا ثیر ہوسکتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولی تا ثیر ہوگی ،اس و جہ سے میں سورہ فاتحہ پڑھتار ہا،اور دم کرتار ہا،اللہ تعالیٰ نے اس سے فائدہ پہنچادیا،سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم ان کے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان کی تائید فرمائی،اوربکریوں کا گلدر کھنے کی بھی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھئے،اس واقعے میں حضورا کرم صلی الله علیه وسلم نے حجاڑ بھونک کی نہصرف تائید فرمائی ، بلکہ اس عمل کے نتیج میں بکریوں کا جو گلہ بطورانعام کے ملاتھا،اس کور کھنے کی اجازت

عطافرمائی، اس قتم کے بے شار واقعات ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی میٹل فرمایا اور صحابہ کرام ہے بھی کرایا۔ بیتو جھاڑ پھونک کا قضیہ ہوا۔

## تعویذ کےمسنون کلمات

اب تعویز کی طرف آیئے ، تعویز کاغذ پر لکھے جاتے ہیں ، اور ان کو بھی پیا جاتا ہے ، اور بھی گلے اور بازو میں باندھا جاتا ہے ، بھی جم کے کی اور جھے پر استعال کیا جاتا ہے ، خوب بچھ لیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بیٹا بت نہیں کہ آپ نے کوئی تعویز لکھا ہو، لیکن صحابہ کرام سے تعویز لکھنا ثابت ہے ، چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو یہ کلمات سکھائے تھے کہ :

﴿ اَعُودُ فَرِ بِکُلِمَاتِ اللّٰهِ السَّامَّاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

و اللّٰهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَ هُو اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ﴾

چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے

سے،اور یہودی ان کے دشمن تھے،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہتے سے،تو حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہتم یہ کلمات خود پڑھا کرو،اور اپنے او پر اس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادوتم پراٹر نہیں کرےگا۔ چنانچہ وہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اورحضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر رات کوسو تے ہوئے کی کی آنکھ گھبراہٹ ہے کھل جائے ،ادراس کوخوف محسوں ہو تواس وقت بیکلمات پڑھ لے۔ چنانچہ حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا دکوتو پہ کلمات سکھا دیے ہیں ،اور یا دکرادیے ہیں، تا کہاس کو پڑھ کروہ اپنے او پر دم کرتے رہا کریں ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں، اور جومیرے چھوٹے بیج ہیں وہ سے کلمات خود سے نہیں بڑھ سکتے ،ان کے لئے میں نے پیکلمات کاغذیرلکھ کران کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ مید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے ،اور ثابت ہے۔اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے منقول ہے کہ اگر کسی عورت کی ولادت کا وقت ہو تو ولادت میں مہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں پیکلمات لکھ کراس کو دھوکراس خاتون کو بلا دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ولادت میں سہولت فر مادیتے ہیں، ای طرح بہت سے صحابہ اور تابعین ہے منقول ہے کہ وہ لکھ کرلوگوں کوتعویذ دیا کرتے تھے۔

اصل سقت ''جھاڑ پھونک'' کاعمل ہے

ليكن ايك بات يادر كھنى چاہيے جو حكيم الامت حضرت مولا نااشرف على

صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، اور احادیث سے یقینا وہی بات 
ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کا فائدہ ٹانوی در ہے کا ہے، اصل فائدے کی چیز 
در جماڑ پھونک' ہے، جو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے، یہ 
عمل آپ نے خود فرمایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ، اس عمل میں زیادہ 
تا شیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعویذ اس جگہ استعال کیا جائے جہاں آدی وہ 
کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسر المحض پڑھ کردم کرسکتا ہو، اس موقع پرتعویذ 
دیدیا جائے، ورنہ اصل تا شیر' جھاڑ پھونک' میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے 
دونوں طریقے ٹابت ہیں۔

## کون سے "تمائم" شرک ہیں

بعض لوگ میں بھتے ہیں کہ تعویذ لئکا ناشرک ہے،اور گناہ ہے،اس کی وجدا یک حدیث ہے جس کا مطلب لوگ سے نہیں سبھتے ،اس کے نتیج میں وہ تعویذ لئکانے کو ناجا ترسیھتے ہیں، چنانچے حدیث شریف میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا :

اِنَّ الرُّقِی وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوْلَةَ شِوْکٌ

(ابوداؤد، كتاب الطب، باب في التمائم)

" تمائم" تميمة كى جمع ب، اورعر بي زبان مين" تميمة" كے جومعنى بين اردو مين اس كے لئے كوئى لفظ نہيں تھا،اس لئے لوگوں نے غلطى سے اس كے معنى" تعويذ" سے كرد ہے،اس كے منتج مين اس حديث كے معنى بيہ وئے كە" تعويذ شرك ہے" اب لوگوں نے اس بات کو پکڑلیا کہ ہرضم کا تعویذ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات سیح نہیں ''تمیمۃ'' عربی زبان میں سیپ کی ان کو ڈیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زمانہ جاہلیت میں لوگ دھاگے میں پروکر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور ان کوڑیوں پرمشر کانہ منتر پڑھے جاتے تھے، اور دوسری طرف یہ کہان کوڑیوں کو بذات خودمور شسمجھا جاتا تھا، یہا یک مشرکا نہ کی تھا، جس کو ''تمیمۃ'' کہا جاتا تھا، اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہتمائم شرک ہے۔ جھاڑ پھونک کے لئے چندشرا لکط

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جھاڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے، اس لئے وہ تھیک ہے، کیکن اس کے جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر میں جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر میں جائر نہیں۔

ىپلىشرط

پہلی شرط میہ ہے کہ جوکلمات پڑھے جائیں ان میں کوئی کلمہ ایسانہ ہوجس میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدد مانگی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں '' یا فلال'' کے الفاظ ہوتے ہیں ، اور اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، الساتعویذ ، ایسا گنڈ ا ، ایسی جھاڑ پھو تک حرام ہے، جس میں غیر اللہ سے مدد لی گئی ہو۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط میہ ہے کہ اگر جھاڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے
الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ، ایسا تعویذ استعمال کرنا
بھی ناجائز ہے ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشر کا نہ کلمہ ہو ، اور اس میں غیر اللہ
سے مدد ما گلی گئی ہو ، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو ، اس لئے ایسے تعویذ بالکل
ممنوع اور ناجائز ہیں ۔

رر قیر حضور علی سے ثابت ہے

البتہ ایک'' رقیہ' ایسا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں الیان حضورا قد س سلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ
ایک صحابی نے حضورا قد س سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایسا
ہے کہ اگر سمانپ یا بچھوکی کو کاٹ لے تو اس کے کاٹے کا اثر زائل کرئے کے لئے
اوراس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے ہم یوالفاظ پڑھتے ہیں کہ

شَجَّةٌ قَرُنِيَّةٌ مِلْجَةُ بَحْرٍ قَطَّعُ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں الیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو معنی فرمایا ، شاید ریے جرانی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور ریہ صحیح سند کی ہے ، اس لئے علماء کرام نے فرمایا کہ صرف یہ ایک ''رقیہ'' ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے ذریعہ جھاڑ پھو تک بھی جائز

ہے،اوراس کے ذریعہ تعوید لکھنا بھی جائز ہے۔البتداس پراییا بھروسہ کرنا کہ گویا انہی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بیر ام ہے، بلکہ ان کلمات کوایک تدبیر سمجھے،اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہرحال ہتعویذ اور جھاڑ پھونک کی بیشر می حقیقت ہے، کیکن اس معاملے میں افراط و تفریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جواس عمل کوحرام اور نا جائز کہتے ہیں ،ان کی تفصیل تو عرض کر دی۔

## تعویذ دیناعالم اور متقی ہونے کی دلیل نہیں

دوسری طرف دہ لوگ ہیں جو یہ بیجھتے ہیں کہ بس سارادین ان تعویذگنڈوں کے اندر منحصر ہے، اور جوشخص تعویذگنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا انک ہے، دہ بہت بڑا انک آدی ہے، متنی اور پر بیزگار ہے، ای کی تقلید کرنی چا ہے، اس کا معتقد ہونا چاہے۔ اس کا معتقد ہونا چاہے۔ اور جوشخص تعویذگنڈ انہیں کرتایا جس کو تعویذگنڈ اکر نانہیں آتا اس کے بارے میں یہ بیجھتے ہیں کہ اس کودین کاعلم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعویذ دید بیجئے، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ بیجھتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعویذ دید بیجئے، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ بیجھتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعویذ دید بیجئے، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ بیجھتے ہیں کہ فلال مقصد کے ایا تعویذ دید بیجئے، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ بیجھتے ہیں، وہ بیا ہوں کہ بیجھتے ہیں، وہ بیا ہوا ہے، اس میں تعویذگنڈ ہے، بی سکھائے جاتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ہوتے ہیں، ابندا جس کو جھاڑ پھونک اور تعویذگنڈ انہیں آتا، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع

كررب ميں -اس كئے جواصل كام يہاں پر كيف كا تھا، وہ تو اس نے سكھا ہى

#### تعویذ گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارادین تعویز گنڈے میں سمجھ لیاہے،اوران لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض الی نہ ہوجس کا علاج کوئی تعویذ نہ ہو، چنانچہ ان کو ہر كام كے لئے ايك تعويذ جاہيے،فلال كام نہيں ہور ہاہے،اس كے لئے كيا وظيفه پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں ۔لیکن ہمارے ا کابر نے اعتدال کو ملحوظ ركھا كہ جس حد تك حضورا قد س صلى الله عليه وسلم نے عمل كيا،اس حد تك ان ير عمل کریں، پینہیں کہ دن رات آ دمی یہی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویذ گنڈے کے ذریعہ کرے، یہ بات غلط ہے ،اگریٹمل درست ہوتا تو پھر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت بھی ،بس کا فروں پر کوئی الی جھاڑ پھونک کرتے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کرڈ ھیر ہوجاتے۔آپ نے اس جھاڑ پھونک پر بھی بھی عمل بھی کیا ہے،لیکن اتنا غلة اورانهاك بھى نبيس كياكہ بركام كے لئے تعويذ گنڈے كواستعال فرماتے۔

ابك انوكهاتعويذ

حضرت مولانا رشیداحم كنگوى رحمة الله عليه كے پاس ایك دیباتی آدمی آیا،اس کے دماغ میں یہی بسا ہواتھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تووہ بالکل جاہل ہے،اس کو پھینیں آتا، چنانچ آپ کو بڑاعالم سمجھ کر آپ کے پاس آیا،اور کہا کہ جمحے تعویذ ویدو، مولانا نے فرمایا کہ مجھے تو تعویذ آتانہیں،اس نے کہا کہ ابی نہیں مجھے ویدو، حضرت نے فرمایا کہ مجھے آتانہیں تو کیاویدوں؟ لیکن وہ پیچھے پڑگیا کہ مجھے تعویذ ویدو، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے تو پھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں، تو ہیں نے اس تعویذ میں لکھ دیا کہ ''یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں ،آپ این فضل وکرم سے اس کا کام کرد ہے ہے'' یہ لکھ کرمیں نے اس کو دیدیا کہ یہ میں طرح میں نہیں اللہ تعالی نے ای کے ذریعہ اس کا کام بنادیا۔

انگل لے،اس نے انکالیا،اللہ تعالی نے ای کے ذریعہ اس کا کام بنادیا۔

مرح میں ما تک پر نرالا تعویذ

حضرت ہی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی ،اوراس نے کہا کہ جب میں سرے بال بناتی ہوں تو مانگ میڑھی بن جاتی ہے،سیدھی نہیں بنتی ،اس کا کوئی تعویذ دیدو۔حضرت نے فرمایا کہ مجھے تعویذ آتا نہیں ،اوراس کا کیا تعویذ ہوگا کہ مانگ سیدھی نہیں نکلتی ،گر وہ عورت بیچھے پڑگئی ،حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کا غذ پر لکھ دیا: بسم الله الرحمٰن الرحیم ،اهدنا السے سراط السمست قیم ،اس کا تعویذ بنا کر پہن لوتو شاید تمہاری مانگ سیدھی موجائے ،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سیدھی کردی ہوگی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ معاملہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ میہ ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوسچا کردیے ہیں۔ بہر حال ، بزرگوں کے واقعات نگل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کوسچا کردیے ہیں۔ بہر حال ، بزرگوں کے واقعات

اور حالات میں یہ جولکھا ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ نے یہ کلمہ لکھ دیا، اس سے فائدہ ہوگیا وہ اس کے کا کہ ہوگیا وہ اس کے کہ اللہ تعالی کے کسی نیک بندے سے کوئی درخواست کی گئ، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنانچا اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

ہرکام تعویذ کے ذریعہ کرانا

آج کل بیصورت عال بیہوگئ ہے کہ ہروقت آدمی ای جھاڑ پھونک کے دھندے میں لگارہتا ہے، ہروقت ای تعوید گنڈے کے چکر میں لگارہتا ہے کہ ہی اسلام تک جو بھی کام ہو وہ تعوید کے ذریعہ ہو، فلال کام کا الگ تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کی ایک الگ دعا ہونی چاہیے۔ تعویذ گنڈے میں اتنا انہا ک اور غلق سنت کے خلاف ہے، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جھاڑ پھونک کی ہے، لیکن یہیں تھا کہ دنیا کے ہرکام کے لئے جھاڑ پھونک کررہے ہیں۔ کافروں کے ساتھ جہاد ہورہے ہیں ، لڑائی ہورہی ہے، کہیں یہ منقول نہیں کہ کفار کوزیر کرنے کے لئے آپ نے کوئی جھاڑ پھونک کی ہو۔

تعويذ كرنانه عبادت نداس پرثواب

ہاں: دعاضر ورفر ماتے تھے،اس کے کرسب سے بڑی اور اصل چیز دعاہے،

یادر کھے، تعویذ اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، گریہ عبادت نہیں،
قرآن کریم کی آیات کواور قرآن کریم کی سورتوں کواور اللہ تعالیٰ کے ناموں کواپنے
کسی دنیوی مقصد کے لئے استعال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، کیکن سے کام
عبادت نہیں، اور اس میں ثواب نہیں ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دواپی
لی، تو یہ دواپینا جائز ہے، لیکن دواپینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اس
طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعویذ اور جھاڑ پھونک میں اگر چہ اللہ کا
نام استعال کیا، لیکن جب تم نے اس کواپنے دنیاوی مقصد کے لئے استعال کیا تو
اب یہ بذات خورثواب اور عبادت نہیں۔

اصل چیز دعا کرناہے

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا بیہ مقصد پورا فرماد ہے ، یا اللہ: میری مشکل حل فرماد ہے ، یا اللہ: میری بیہ پریشانی دور فرماد ہے ، تواس دعا کرنے میں ثواب ہی ثواب ہے، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیہ ہے کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کردعا کروتو زیادہ اچھا ہے، اس سے بیہ ہوگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو الشاء اللہ حاصل ہوگا، اور ثواب تو ہر حال میں ملے گا، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کرنا چاہے دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں دنیا کی غرض سے ہو وہ ثواب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے میں

64

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "ألدُّ عَساءُ هُوَ الْعِبَادَةِ" وعابذات خود

تعويذ كرنے كواينام شغله بنالينا

لہذاا گرکی شخص کوساری عمر جھاڑ پھونک کا طریقہ نہ آئے ، تعویذ لکھنے کا طریقہ نہ آئے ، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یقینا اس کا بیمل اس تعویذ اور جھاڑ پھونک سے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ لہذا ہر وفت تعویذ گنڈے میں لگے رہنا بیمل سنت کے مطابق نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس حد تک ثابت ہے اس کوائی حد پر رکھنا چا ہے، اس سے آگے نہیں برھنا چا ہے۔ اگر بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھاڑ پھونک برھنا چا ہے۔ اگر بھی ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھاڑ پھونک کرنا اور اس کے اندرا نہاک اور غلو کرنا اور اس کو اپنا مشغلہ بنالینا کی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی یہ حقیقت کو اپنا مشغلہ بنالینا کی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی یہ حقیقت ہے ، اس سے زیادہ پچھ نہیں۔

روحانی علاج کیاہے؟

اب لوگوں نے بیتعوید گنڈے، بیملیات، بیوظیفی، اور جھاڑ پھونک ان کا نام رکھ لیا ہے ''روحانی علاج'' حالا نکہ بیر بڑے مغالطے اور دھو کے میں ڈالنے والا نام ہے، اس لئے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کا نام تھا، اس کے ظاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کا نام تھا، سیاصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک مخص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ یا مثلاً بغض پیدا ہو گیا ہے، وہ کیے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام'' روحانی علاج'' ہے، لیکن آج اس تعویذ گنڈ سے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مغالطے والا عمل ہے۔

#### صرف تعویذ دیے سے پیربن جانا

اوراگرکی شخص کا تعویز گذا اور جھاڑ بھونک اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے کامیاب ہوگیا تو اس شخص کے متنی اور پر ہیزگار ہونے کی دلیل نہیں ، اور نہ بیاس بات کی دلیل ہے ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بات کی دلیل ہے کہ بیشخص دینی اعتبار ہے مقتدیٰ بن گیا ہے ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ ہیں تا شیرر کوری ہے ، جو شخص بھی اس کو پڑھے گا ، تا شیر حاصل ہوجائے گ۔ یہ بات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوگ یہ دیکھ کرکہ اس کے تعویذ بڑے کارگر یہ بات اس کے بتادی کہ بعض اوقات لوگ یہ دیکھ کرکہ اس کے تعویذ بڑے کارگر ہوتے ہیں ، اس کی جھاڑ بھونک بڑی کہ میاب ہوتی ہے ، اس کو ' پیر صاحب' بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدیٰ قرار دیتے ہیں ، جا ہے اس شخص کی زندگی شریعت بنا لیتے ہیں ، اور اس کو اپنا مقتدیٰ قرار دیتے ہیں ، جا ہے اس شخص کی زندگی شریعت کے مطابق نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اقباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں۔

ایک عامل کا دحشت ناک واقعه

میں نے خودا نِیٰ آنکھوں سے ایک وحشت ناک منظر دیکھا،وہ پیر کہ ایک

مبحد میں جانا ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں ایک عائل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نکا تو و یکھا کہ باہر لوگوں کی دورو یہ لمبی قطار گئی ہوئی ہوئے ہے، اور عائل صاحب مبحد سے باہر نکلے ، تو لوگ قطار میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ کھول دیے، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک شخص کے منہ کا ندر تھوکنا شروع کر دیا، ایک شخص دا ہنی طرف، پھر با کیں طرف کے منہ میں تھوکتے ،اس طرح ہر شخص کے منہ میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جارہے تھے ، اور پھر آخر میں پھر لوگ بالٹیاں، ڈونے کے اور جگ لیے کھڑے تھے ، اور ہر ایک اس انظار میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اندر تھوک دیں، تا کہ اس کی برکتیں اس کو حاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس حد تک اس لئے پنچی تھی کہ اس کے تعویز گنڈے حاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس حد تک اس لئے پنچی تھی کہ اس کے تعویز گنڈے کار آمہ ہوتے تھے۔

## حاصلِ كلام

خدا کے لئے اس معاطے میں اپنے مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں ، راستہ
وہی ہے جو جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ، یا آپ کے صحابہ
کرام نے اختیار فرمایا۔ اور بیہ بات خوب اچھی طرح یا در کھیں کہ اصل چیز براہ
راست اللہ تعالیٰ ہے دعا کرنا اور ما نگنا ہے ، کہ یا اللہ : میراید کام کرد ہے ، اس سے
بہتر کوئی تعویز نہیں ، اس ہے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور بیر جھاڑ پھونک اور بیتعویز کوئی
عبادت نہیں ، بلکہ علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس پر کوئی اجروثو اب مرتب نہیں ہوتا ،

یمی و جہے۔ کہ اس کی اجرت لینا ،وینا بھی جائز ہے،اگر پیعیادت ہوتی تو اس براجرت لینا حائز نه ہوتا، کیونکہ کمی عبادت پراجرت لینا جائز نہیں ،مثلاً کوئی شخص تلاوت کرے ،اوراس پراجرت لے تو بیحرام ہے،لیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ہے۔ بہرحال ،اگر واقعۂ ضرورت پیش آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی حدود و قیود ہے آ گے بڑھنا ،اور ہروقت انہی تعویز گنڈوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقہ نہیں ،اور حدیث شریف میں پیہ جو فرمایا کہ وہ لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اس حدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کہ اس سے زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی حجاڑ پھونک مراد ہے،اوربعض علماء نے فر ،ایا کہ ایک حدیث میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جھاڑ پھونک ہے اس میں بھی غلز اورمبالغه،اوراس ميں زيادہ انہاك بھى پينديده نہيں، بلكه آ دى اصل بحروسه الله تعالی برر کھے ،اور جب ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالی سے دعا کرے، یمی بہترین علاج ہے،اس کے بتیج میں یہ بشارت بھی حاصل ہوگی ، جواس حدیث کا میں بیان کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل و کرم ہے ہم سب کواس کا مصداق بناد ہے،اورہم سب کواللہ تعالی جنت میں بلاحساب داخلہ نصیب فرمادے۔آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب جامع مجدبيت المكزم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# "تزکیه"کیاچیزہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا \_ مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَاصحابهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ أَفُلَحَ الُمُؤُ مِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلا تِهِمْ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ٥ (سورة المؤمنون: ١-٣)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اورتشری کافی عرصہ سے چل رہی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کوایک مسلمان سے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے مؤمن بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گیان کوفلاح حاصل ہوگی اور کا میابی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آیین

#### تین صفات کا بیان

ان صفات میں سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بقدر ضرورت الحمد بلد بیان ہو چکی۔ دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور بے ہودہ اور فضول کا موں میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وقت بے فائدہ کا موں میں صرف کرنے کو بہند نہیں کرتے، فضول کا موں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد بلہ تفصیل ے ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرمائی: وَالَّذِیُنَ هُمُ لِلزَّ کُوةِ فُعِلُونَ۔

اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ طرض کیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہوسکتے ہیں، ایک مطلب سے کہ دہ لوگ زکو ۃ ادا کرتے ہیں، اس لئے کہ زکو ۃ بھی بڑا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل سے عرض کریا ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اس آیت کا دومرا مطلب عرض کرنا ہے۔

#### آیت کا دوسرا مطلب

عربی زبان کے اعتبار ہے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب سے کہ 'نیدوہ لوگ ہیں جواپ آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی بہی مئلہ ہے کہ جب ہم عربی ہے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کو ادا کرنے کے لئے اردو میں صحیح لفظ نہیں ملتا، ہمارے پاس چونکہ لفظ ''زکو ہ'' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا بیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر برجمہ کرتے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر باکی ہے جسم کی پاکی مراد نہیں، کیونکہ جسم کی پاک کے لئے عربی زبان میں ''طہارت'' کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے ''اخلاق'' کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان میں 'زکو ہ'' اور ''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لفظ ہولا جاتا ہے بلکہ اس سے ''اخلاق'' کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان میں ''زکو ہ'' اور ''تزکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لفظ ہولا ہے آیت: وَالَّذِیْنَ هُمُ لِلزَّ کُو ہِ فَاعِلُونَ۔ کا ترجمہ بیہ ہوگا کہ بیہ وہ لوگ

ہیں جواپنے اخلاق کو پاک صاف رکھتے ہیں اور ان کو پاکیزہ بناتے ہیں اور اخلاق کے اندر جو گندگیاں اور نجاستیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ اخلاق کے اندر جو گندگیاں اور نجاستیں شامل ہو جاتی ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں۔اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیرہے۔

## حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بعثت کے جارمقاصد

لیکن اس بات کو بچھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قر آن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصی بیان فر مائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ کیا کام آپ کو انجام دینے تھے؟ قر آن کریم نے چار مقامات پران کاموں کو بیان فر مایا ہے، چنا نچہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَتُلُوُ اعَلَيْهِمُ ايْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O (مورة القرو، آيت ١٢٩)

اس آیت میں سب سے پہلا کام یہ بیان فرمایا: یَتْلُوْاعَلَیْهِمُ ایْتِكَ ۔ یعنی ہم نے آپ کواس لئے بھیجا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کریں۔ دوسرا کام یہ بیان فرمایا: وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ ۔ یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کواس لئے بھیجا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات کی لوگوں کو تعلیم دیں، کیونکہ ہماری کتاب کولوگ براہ راست سمجھ نہیں سكيل گے۔ تيسرا كام يه بيان فرمايا: وَالْحِحْمَةَ - اور تاكة پصلى الله عليه وسلم لوگوں كو حكمت كى تعليم ديں ، دانائى اور عقل مندى كى باتوں كى تعليم ديں ۔ چوتھا كام يه بيان فرمايا: وَيُزَ بِحَيْهِمُ - اور جم نے آ پ صلى الله عليه وسلم كواس لئے بھيجا تاكة آپ صلى الله عليه وسلم اوگوں كا تزكيه كريں اور ان كو پاك صاف اور يا كيزه بنائيں ۔

#### تزكيه كي ضرورت كيون؟

اب آپ غور کریں کہ اس آیت میں نزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے کا ذکر آگیا، اس کے بعد قرآن کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ تنہا یہ تین کام کافی نہیں، ہیں بلکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام بیہ کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کیں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا ویا اور اس کا مطلب سمجھا دیا اور حکمت کی باتیں بتادیں پھریا اضافی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو پاک صاف کریں؟

تھیور یکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعدٹر بننگ ضروری ہے

اس کا جواب سیحھنے کے لئے پہلے یہ بات جان لیس کد دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں، ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا، اس کو''تعلیم'' کہا جاتا ہے،لیکن دنیا کے کسی فن کو بمجھنے کے لئے محض نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی عملی تربت اور ىلى ٹریننگ نہ دی جائے ۔ آ پ اگر ڈاکٹر بننا جا ہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لینے ہے آپ ڈاکٹرین جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے میڈیکل سائنس کا پورا کورس بڑھ لیا اور نظریاتی طور پر سمجھ بھی لیا کہ کیا کیا باریاں ہوتی ہیں اور ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ان کا علاج کیا ہوتا ہے؟ اگریہ سب تفصیلات آپ نے معلوم کرلیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر اس وقت بنیں گے جب آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرتر بیت لے لیں کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے اور کس طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوا میں تبویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آپ بہتر بیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ علاج كرنے كے قابل نہيں بنيں گے، يہى وجد ہے كدوہ يو نيورسٹيال جوميد يكل سائنس کی تعلیم دیتی ہیں، وہ تعلیم تکمل کرانے کے بعد ہاؤس جاب کو لازمی قرار ویتی میں کہ کسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کریہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس لئے کہ یو نیورٹی میں جو پڑھا تھا وہ نظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤس جاب کیا جا رہا ہے بیتر بیت اور ٹرینگ

#### ہے۔ آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى في دونوں كاموں كے لئے دنيا ميں بھيجا ہے كه آپ صلى الله عليه وسلم قرآن كريم كى نظرياتى تعليم بھى ديں اور ميہ بھی بتائیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ میں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی نگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں اور ان کو پاکیزہ بنائیں۔ یہ چنے یں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان کی کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوشبورفتہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، ای کا نام تزکیہ ہے۔ اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا کہ: وَالَّذِینَ هُمُ لِلوَّ کُووَ فَعِلُونَ ٥ دوسری تفیر کے لحاظ ہے اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ فلاح ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگرجم کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پانی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہوجائے گا،اگر کیٹرے کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پانی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہوجائے ہو جائے گا،اگر جائے گا،کین اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے اور ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ جائے گا،اکا کو پانی ہے دھو دیا جائے؟

''دل''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب سمجھ لیں کہ اعمال اور اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان دنیا کے اندر جوبھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس عمل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، پہلے انسان کے دل میں اس عمل کاارادہ پیدا ہوتا ہے،اس کے بعداس ہے وہ مل سرز د ہوتا ہے مثلاً آپ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے متجد میں تشریف لائے تو پہلے آپ کے ول میں پیر ارادہ پیدا ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے محبد ميں جانا چاہئے اور جا کرنماز ادا کرنی چاہئے ،لہذا پہلے ارادہ پیدا ہوا اور پھراس ارادے میں پختگی آئی اور طبیعت میں جوستی پیدا ہور ہی تھی ، اس ستی کا مقابلہ كركے اس ارادے كو بختہ كيا اور پختہ ارادے كے نتیج میں آپ كے ياؤں معجد کی طرف چلنے لگے،اگرآپ پختہ ارادہ نہ کرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آ دمی پاگل ہو جائے تو اس کے ہاتھ یاؤں بے ارادہ حرکت کر عکتے ہیں، کیکن جب تک انسان کے اندر عقل اور شعور موجود ہے،اس کے دل میں جب تک کسی کام کا ارادہ پیدائہیں ہوگا،اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، چاہے وہ اچھا کام ہویا برا کام ہو۔اس سے پتہ چلا کہ انسان کے اعمال کا سرچشمہ انسان کا''ول''ہے۔

## دل میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں

یہ ''دل' اللہ تعالی نے بڑی عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس لوتھڑ ہے کے ساتھ بچھ لطیف قو تیں وابستہ کر دی ہیں، وہ قو تیں نہ نظر آتی ہیں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قو توں کو ٹمیٹ کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ قو تیں اس دل کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔

چنانچهاس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیکام کرلوں اور فلاں کام کرلوں،

ید 'خواہشیں' دل میں پیدا ہوتی ہیں، ای دل میں ' ارادے' پیدا ہوتے ہیں،

ای دل میں ' جذبات' جنم لیتے ہیں، ای دل میں ' خصہ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں شہوت پیدا ہوتی ہیں،

دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا بھر کی ' امنگیں' پیدا ہوتی ہیں،

ای دل میں ' صدمہ' آتا ہے، ای دل میں دنیا بھرکی کیدا ہوتا ہے، ای دل میں دن خوشی' آتی ہے، ای دل میں دنیا بھرکی ہیں۔

"خوشی' آتی ہے، بیسب چیزیں دل کے اردگردگھومتی ہیں۔

# '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی چاہئیں

اب اگر اچھی خواہشیں دل میں پیدا ہو رہی ہیں تو انسان ہے اچھے انسال سرزد ہوں گے اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہور ہی ہیں تو انسان کے اراد ہوں گے۔اس لئے انسان کی اراد ہوں گے۔اس لئے انسان کی ساری جھلائی کا دارو مداراس بات پر ہے کہ اس کے دل میں ایسی خواہشیں پیدا ہوں جو نیک ارادوں کو جتم دیں، جس کے نتیج میں اچھے اعمال وجود میں آئیں اور ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا اگر ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا در ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر پڑ جائے یا در ایسی خواہشات دل میں پیدا نہ ہوں تو وہ مغلوب ہوں جس سے انسان غلط راستے پر نہ پڑ جائے۔انسان کے تمام اعمال اسی اصول کے تحت گھو متے ہیں۔ در گ

ای وجہ نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد فر مایا کہ: اَلا َ إِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضُغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الُجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الُجَسَدُ كُلُّهُ اَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ـ

خوب من لوا بیشک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجائے خوب من لو کہ وہ لوتھڑا ''دل''ہے۔(انعاف السادہ المنفین، جسم ۱۵۳)

یہ ول' بوی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس بر موقوف ہے اور باطن کی اچھائی اور بُرائی بھی اس بر موقوف ہے، ہمانی صحت کا'' دل'' یرموقوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک بیر'' دل' هیک ٹھیک کام کررہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ' ول'' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کردیتا ہے اور مرتے دم تک اس کا کام جاری بہتا ہے،اس کی جھی چھٹی نہیں ہوتی ،جھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا،اس کوبھی آ رامنہیں ملتا، اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۲ سرتبہ پورے جسم میں خون پھینکتا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ دوسرے اعضاء کے کاموں میں وقفہ بھی آ جا تا ہے اور دوسرے اعضاء کو آرام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دمی سور ہا ہے تو سوتے وقت آ کھول کو آ رام مل گیا، کانوں کو آ رام مل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آ رام مل گیا، کین سونے کی حالت میں بھی ول اپنا کام کررہا ہے، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی ول كاكام جارى رہتا ہے، اس لئے كہ جس دن اس دل في آرام كرليا، اس دن

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی ختم ہے۔

### جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دل صحیح ہے اور تندرست و توانا ہے تو سارا جسم توانا ہے اور جس دن یہ بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اس لئے کسی نے کہا ہے کہ:

نیست بیاری چوں بیاری دل یعنی کوئی بیاری دل کی بیاری کے برابرنہیں، بیتو دل کی ظاہری حالت تھی۔

### ''دِل'' كااراده پاك ہونا چاہئے

دل کی باطنی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جولطیف طاقتیں پیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک ضاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اعمال بھی خراب ہوں گے، کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں ہے۔

#### نیک ارادے کی مثال

مثلًا اس وقت ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز جمعہ یڑھنے کے لئے جمع ہیں، نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھاعمل ہے، اگر آپ کے دل نے آ پ ہے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الله تعالی کے حکم کی تعمیل کرنے میں الله تعالی راضی موں کے اور الله تعالی ثواب دیں گے، اگر اس ارادے ہے عمل کیا تو وہ عمل اچھا ہے اور نیک ہے<sup>.</sup> میکن اگر دل نے بیارادہ کیا کہ میں نماز جعداس کئے پڑھ رہا ہوں تا کہ لوگوی میں شہرت حاصل کر وں کہ بیآ وی بڑا نیک نمازی ہے، بڑا عابدوزاہد ہے، بڑا تقی بر ہیز گار ہے، مجد میں صف اول میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو اچھا ہے لیکن ارادہ غلط ہے، خواہش غلط، دل نے غلط راستہ سمجھایا، اس لئے بیمل بھی ا کارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے میں کہ اگر بہ قلب ٹھیک ہے اور بہ سیجے قتم کے جذبات پیدا کر رہا ہاور سیح ارادے پیدا کررہا ہے تو بینک تمہارے سارے اعمال درست میں، لیکن اگر ریقلب ٹھیک نہیں ہے اور یہ غلط رائے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط ہیں، چاہے وہ اعمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

# ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہر حال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اچھے جذبات پیدا ہوں سچھے ارادے پیدا ہوں ای کا نام'' تزکیہ'' ہے، کیونکہ'' تزکیہ' کے معنی ہیں ا پئے قلب کو غلط خواہ شات اور غلط جذبات اور غلط ارادوں سے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
زکوۃ ہے، جج ہے، بیسب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذمے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب پینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت دینا حرام ہے، بالکل ای طرح اللہ
تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و واجب قرار دیے ہیں اور
کچھ اعمال حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں۔

# "اخلاص" دل كاحلال عمل ہے

مثلاً ''اخلاص'' ول کاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناک، کان، زبان کا کام نہیں ہے، اس لئے کہ اخلاص ول میں جنم لیتا ہے اور باطنی عمل ہے اور یہ اخلاص حاصل کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، بلکہ اس ہے بھی زیادہ فرض ہے، کیونکہ اگر اخلاص ول میں نہیں تو پھر ظاہری اعمال بھی برکار ہیں، مثلاً نماز اگر اخلاص کے بغیر پڑھیں گےتو یے ممل بھی برکار ہوگا۔

### ''شکر''اور''صبر'' دِل کے اعمال ہیں

ای طرح نعتوں پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا، بیدول کاعمل ہے، آ دمی دل سے بیرتصور کرے کہ میں اس نعمت کے لائق نہیں تھالیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اس کو'' شکر'' کہتے ہیں، بیہ دل کاعمل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح ''صبر'' ہے، صبر کا مطلب سے ہے کہ جب کوئی نا گوار واقعہ پیش آ جائے یا تکلیف پہنچ جائے، تو اس تکلیف پر انسان دل میں میہ سوچے کہ اگر چہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر

راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے، اس کا

نام''صبر'' ہے اور بید دل کا کام ہے، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے بہت ہے اعمال ہیں جو انسان کے دل مے متعلق ہیں، ان کو''اخلاق'' کہا جاتا

ہے اور یہ 'اخلاق'' حاصل کرنا فرض ہے۔

# '' تکبر'' دل کا حرام فعل ہے

پھر ''ائمال'' دل ہے متعلق ایسے ہیں جوحرام ہیں، مثلاً تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سجھنا اور یہ سجھنا کہ''ہم چوں مادیگرے نیست'' یعنی مجھ جیسا کوئی نہیں ہے اورسب لوگ میرے آگے حقیر اور ذکیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں، یہ'' تکبر' ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بیااوقات یہ تکبر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے تو وہ یہ کہدرہا ہوتا ہے کہ میں بہت حقیر ہوں، بہت ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، کین اس کے دل میں تکبر گھرا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی تکبر گھرا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی ناری ہے اور جرام ہے اور یہ تکبر اتنا شدید حرام ہے کہ خزیر کھانے سے بھی زیادہ حرام ہے کہ خزیر کھانے سے بھی دیادہ حرام ہے، اس لئے کہ تکبر کرنے والا یہ ناوہ حرام ہے، اس لئے کہ تکبر کرنے والا درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ درحقیقت اللہ تعالی سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ دیا

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو تخص یہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرر ہاہے۔ بہرحال تکبر بہت بڑی بلا اورحرام ہے۔

# "رزکیه"ای کانام

ای طرح ''حید'' دل کی بیاری ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کوکوئی نعمت مل گئی، اب اس نعمت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہورہی ہے کہ بینعمت اس کو کیوں مل گئی، بینعمت اس سے چھن جائے، بینخواہش دل میں پیدا ہورہی ہے اور بیرحرام ہے۔ بہرحال جس طرح ظاہری اعمال میں سے بچھ اعمال فرض ہیں، بچھ واجب ہیں، بچھ واجب ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات خواہشات اور ارادے ہیں، ان میں سے بچھ فرض و واجب ہیں اور بچھ حرام ہیں، ان میں سے بچھ فرض و واجب ہیں اور بچھ کی اور جو کرام ہیں، ان میں سے جو فرض و واجب ہیں اور بچھ کرام ہیں، ان میں سے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ار رکھے اور جو کرام ہیں، ان میں سے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ار رکھے اور جو کانام'' تزکیہ' ہے اور ایک کرنا'' ہے، لہذا اس آ یت میں فرمایا کہ:

وَالَّذِيُنَ هُمُ الِلذَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وه لوگ جوتز كيه كرنے والے بيں يعنی اپنے قلب كو ناپاك اخلاق ہے، ناپاك جذبات ہے، ناپاك ارادوں سے ياك كرتے بيں، وه لوگ' فلاح يافت' بيں۔

#### تصوّف كي اصل حقيقت

آپ حضرات نے ''تصوف'' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگول نے اتصوف کے بارے میں غلط فہمیال پیدا کرکے اس کو ایک ملخوبہ بنا دیا ہے،

حالانکہ تصوف کا اصل مقصد ہے ہے کہ تمہارے جذبات صحیح ہونے چاہئیں،
تمہارے اخلاق صحیح ہونے چاہئیں، تمہاری خواہشات صحیح ہونی چاہئیں اوران کو
کسی طرح صحیح کیا جائے۔ یہ اعمال '' تصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
'' تصوف' کی حقیقت بس اتی ہے، اس ہے آ گے لوگوں نے جو با تیں تصوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا تصوف ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقہاء ظاہری اعمال مثلاً نماز، روزے، ذکو ق، حج، بیج وشراء، نکاح وطلاق کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔

خلاصه

بہرحال! قرآن کریم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

اس کی مزید تشریح انشاء الله آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب حضرات کواس پرعمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ وَ آخِرُ دَعُوَانًا أَنِ الْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ





مقام خطاب جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# "ا چھے اخلاق" کاملطب

ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا - مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ٥ بُسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَخَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلا تِهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

حْفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( سورة المؤمنون: ١-٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم اور برادران عزیز! سورۃ المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ ہیں، ان صفات میں ہے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ ٥

جیے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتفیریں ہیں، پہلی تفیر کے مطابق اس
آیت کا مطلب ہے ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو قادا کرنے والے ہیں
اور دوسری تفیر کے مطابق اس آیت کا مطلب ہے ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ
ہیں جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،
اپنے اخلاق کو گندگیوں اور نا پاکیوں سے محفوظ رکھنے والے ہیں اورا چھے اخلاق
کواختیار کرنے والے ہیں۔

### "وِل" كى كيفيات كانام" اخلاق" ہے

اس کی تھوڑی ی تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں "اخلاق" کا طلب سے مجھا جاتا ہے کہ آ دمی دوسرے سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، سکراگراس سے مل لے اور نرمی ہے بات کر لے، ہمدردی کے الفاظ اس سے کے، بس ای کو''اخلاق'' سمجھا جاتا ہے۔خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں "اخلاق" كامفهوم بهت وسيع اور عام ب، اس مفهوم مين بينك بيه باتين بهي داخل ہیں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے ، اظہار محت لرے اور اس کے چبرے یر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، کین''اخلاق'' صرف اس طرزِعمل میں منحصر نہیں بلکہ''اخلاق'' درحقیقت ول کی کیفیات کا نام ہے، ول میں جو جذبات اٹھتے ہیں اورجو خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام''اخلاق' ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی سے ہیں کہ انسان کے جذبات میں اچھی اورخوشگوار باتیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی میہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات بیدا ہوتی ہوں۔ لہذا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اینے اخلاق کی اصلاح کرے اور دل میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پرلائے۔

### فطري جذبات كواعتدال يرركفيس

اس کی تھوڑی ی تشریح یوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانان کے دل میں کچھ فطری جذیے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ے خالی نہیں، مثلاً ''غصہ'' ہے جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کی میں کم ہوتا ہے کسی میں زیادہ، کیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلاً اپنی عزت نفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکه مجھےعزت حاصل ہو جائے، پہ جذبہ ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، بیرسب فطری جذبات میں جوانسان کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، کیکن ان جذبات کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہے اوران کواعتدال پر رکھنے کا نام ہی''حسن اخلاق'' ہے،اگریہ اعتدال کے اندر ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اور آ دمی کے اخلاق یا کیزہ ہیں اور درست ہیں اور قابل تعریف ہیں، کیکن اگر اخلاق اعتدال ہے گھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال ہے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# "غصه" فطري جذبه

مثلاً''غصہ''ایک فطری جذبہ ہے جواللہ تعالیٰ نے ہرانیان کے دل میں پیدا فرمایا ہے، بیغصہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگرانسان کے اندر''غصہ'' بالکل نہ ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلاً ایک شخص پر دوسراشخص حملہ آور ہے اوراس کے اوپر ناجائز حملہ کر رہا ہے گر وہ شخص خاموش بیشا ہے، اس کو غصہ بی نہیں آتا تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ اس کا ''غصہ'' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کوئی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر حملہ کر رہا ہے اور بیشخص خاموش بیشا تماشہ دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ بی نہیں آ مہا ہے تو بیہ بے غیرتی اور بے حمیتی ہے اور شریعت میں اس بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی جواز نہیں۔ حمیتی کا کوئی جواز نہیں۔

# یہ بے غیرتی کی بات ہے

آئے عراق میں ہمارے بھائیوں پر وجشت اور بربریت والاحملہ ہورہا
ہواور کتنے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصہ نہیں
آرہا ہے، بلکہ ان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپئی فضائی حدود اور
زمینی حدود فراہم کر رہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں
قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جو جذبہ
اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ صحیح جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کیونکہ یہ غصہ اللہ
تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپنے عزیر
واقارب اور گھروالوں کا دفاع کرے، اپنے دین کا دفاع کرے، اپنے ہم
فرے لوگوں کا دفاع کرے اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع

### غصه کونیچ جگه پراستعال کریں

چنانچة قرآن كريم مين الله تعالى نے فرمايا:

قَاتِلُوُا الَّذِيْنَ يَلُوُ نَكُمُ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوُا فِيْكُمْ غِلُظَةً ـ (سِرة التِهِ، آيت نبر١٢٣)

یعنی جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان سے لڑائی کرواور ان کفار کو ہے محسوں ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے دلوں میں غصہ ہے اور بختی ہے۔ لہذا اگر بیغصہ صحیح جگہ پر ہے تو بیغصہ قابل تعریف ہے اور ایجھے اخلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پر ڈاکو حملہ آور ہوگئے اور میرے پاس اتن طافت بھی ہے کہ میں ان پرحملہ کرسکوں لیکن میں خاموش بیشا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بے غیرت ہوں، شریعت کو بیہ مطلوب نہیں، لہذا اگر انسان غصہ کو سے حدود میں استعال کرے اور صحیح جگہ پر استعال کرے اور صحیح جگہ پر استعال کرے تو بیغصہ اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

#### "غصه" حد کے اندراستعال کرے

میں نے دولفظ استعال کئے، ایک بید کہ غصہ کوشیح جگہ پر استعال کرے۔ اور غلط جگہ پر استعال کرے۔ اور غلط جگہ پر استعال نہ کرے، یعنی جہاں غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی دوسرے بید کہ غصہ کو حدود میں استعال کرے، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس سے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دیکھ رہے میں کہ آپ کی اولا د غلط

رائے پر جاربی ہے، گناہوں کا ارتکاب کر ربی ہے، اس کے انمال خراب ہورہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور نصیحت کی، اس نے آپ کی نصیحت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آ ناصیح محل صحح عبگہ پر ہے، غلط عبگہ پر نہیں ہے، کیونکہ داقعتہ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی ادلاد پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ بنچ کی چرمی ادھیر دی، اس صورت میں غصے کا کی تو عصہ کا تنا اظہار کیا کہ بنچ کی چرمی ادھیر دی، اس صورت میں غصے کا محل توضیح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاویز کر کے آگے براہ ھرا کیا اور اعتدال سے نکل گیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ ایجھے اخلاق میں داخل نہیں۔

#### "غصه" کی حدود

لہذا غصہ کے اندر دو باتیں ہونی چاہئیں، ایک یہ کہ غصہ مجھے جگہ پر آئے
اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے یہ کہ جب غصہ کا آظہار ہوتو وہ غصہ حد کے
اندر ہونہ حد سے کم ہواور نہ حد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت
نے متعین کر دی ہیں، ایک حدیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو تا کہ بچپن
سے اس کو نماز کی عادت پڑجائے، سات سال کی عمر میں مارنے کا حکم نہیں ہے،
اور جب بچہ دس سال کا ہو جائے اور اس وقت تک اس کو نماز پڑھے کی عادت
نہ پڑی ہوتو اب اس کو نماز پڑھانے کے لئے مارنے کی بھی اجازت ہے، یہ حد
مقرر کر دی لیکن یہ فرما دیا کہ چبرے پر مت مارو چبرے پر مارنا، جائز نہیں اور

الی مارنہ ماروجس ہے جم پرنشان پڑ جائے۔ بیحدود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرما دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کر مجھا کر واضح کر دیں۔ بیتو ایک مثال ہے۔

''عزت نفس'' کا جذبہ فطری ہے

ایک اور مثال لے لیجئے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذکیل نہ ہوں اور بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہئے۔ اس حدتک یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا منیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذکیل کرنے ہے منع فر مایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں عزت کھٹس کا جذبہ بالکل نہ ہوتو وہ انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذکیل کر جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ حد ہے بڑھ جائے اور دل میں یہ خیال آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذکیل آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور باقی سب لوگ ذکیل میں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آگیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آگیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں '' تکبر'' آگیا، اس لئے کہ '' تکبر'' کے معنی ہیں 'ا ہے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا''۔

"عزت نِفس" يا" تكبر"

آپ کو بے شک میمن حاصل ہے کہ آپ میہ چاہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں بے عزت نہ ہوں، لیکن کسی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا کہ میں اس سے اعلیٰ ہوں اور میہ مجھ سے کمتر ہے، میہ خیال لانا جائز نہیں،

مثلاً آپ امير بين، آپ كے پاس كوشى بنگلے بين، آپ كے پاس بينك بيلنس ك، آپ كے پاس بينك بيلنس ك، آپ كے پاس دولت ہاور دوسرا شخص غريب ہے، شطيع پر سامان الله كر اپنا ہيك بالتا ہے، اپنا ہے، اپنا ہے، اپنا ہے دل ميں برا ہوں اور يہ چھوٹا ہے، ميرى عزت اس كى عزت سے زيادہ ہے، ميں اس سے افضل ہوں اور يہ جھے سے كمتر ہے، اس كا نام "كبر" ہے، يہ" عزت نفس" كا جذبه اپنى حدے آگے بڑھ گيا۔

# '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ ''جذبہ' اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو'' تکبر' سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین جذبہ انسان کے اندر ''تکبر'' ہے ، حالانکہ ''عزت نفس' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئی تو اس کے نتیجے میں وہ ''تکبر'' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیجے میں وہ مبغوض بن گئی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

الكِجبُويَاءُ وِ دَائِي - (مشكوة، باب انعضب والكبر) براكَى تو تنها ميراحق ب-"الله اكبر" بح معنى بين كه الله تعالى بى سب سے برا ہے:

وَلَهُ الْكِبُرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْآرُضِ (البحاثية - ٣٧) ال ك لئ ب برائى آسانول بين بهى اورزمينول بين بهى -

لہذا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے برا ہول، میرا درجہ دوسرول کے مقالجے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہول اور دوسرے سب لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو یہ "کبر" کی حد ہے جواللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے، اس کا انجام دنیا ہیں بھی بُرا ہے اور آخرت میں بھی بُرا ہے۔ در متکبر" کوسب لوگ حقیر سمجھتے ہیں

دنیا کے اندر تو بیصورت ہوتی ہے کہ''متکبر'' اینے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور دوسر دن کوحفیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت پیہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو پُر المجھتی ہے،اس لئے کہ جوشخص متکبر ہواورلوگوں کومعلوم بھی ہو کہ بیخص متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کوے گا بلکہ ہر مخص اس کو بُرا سمجھے گا۔ ایک عربی کہاوت ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں''متکبر'' کی مثال دی ہے، فر مایا کہ''متکبر'' کی مثال اس تخص کی سے جو کسی بہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو دیکھتا ہے تو سب لوگ اس کو چھوٹے نظر آتے ہیں، اس لئے وہ ان سب کو چھوٹا سمجھتا ہے اور ساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ چھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ بہرحال! دنیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق "متکبر" کو پُراسمجھتی ہے، اور چھوٹا مجھتی ہے جاہے اس کے دبد ہ اور اس کی طاقت کی وجہ سے مخلوق اس کے سامنے بات نہ کر سکے،لیکن کسی کے دل میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی ۔

### "امریکه"انتهائی تکبرکا مظاہرہ کررہاہے

آئ " "امریکہ" تکبر میں نمروداور فرعون کے در ہے تک بلکہ اس نے بھی آگ یہ نے اس کے ڈر آ گے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبانیں تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مسلمان اور غیر مسلم اور خوداس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر" متنکبر" کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متنکبر کے لئے بروا سخت عذاب ہے۔

# " تکبر" دوسری بیار یول کی جڑ ہے

اوریہ "کبر" ایسی بیاری ہے جس سے بے شار بیاریاں جنم لیتی ہیں،
ای "کبر" کے نتیج میں "حسد" پیدا ہوتا ہے، ای سے "بغض" پیدا ہوتا ہے۔
لہذا قرآن کریم ہے کہ رہا ہے کہ فلاح ان کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں، ان کو جب غصه آئے توضیح جگه پرآئے اور
جب غصہ کو استعال کریں تو حدود کے اندر استعال کریں، وہ اگر اپنی عزت کا
خفظ کریں تو حدود کے اندر کریں، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اخلاص کے
ساتھ کریں، تکی کام میں دکھاوا اور نام ونمود نہ ہو، ای کا نام" اخلاق کی صفائی"
اور" اخلاق کا تزکیہ ہے جس کا ذکر اس آیت کریمہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوُنَ٥

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔ ''اخلاق'' کو یاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت''

اب سوال مديدا موتا ہے كدان اخلاق كوياك كرنے كاكيا طريقة ہے؟ نوب مجھے لیجئے کہ ان اخلاق کو پاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک صحبت''، الله تعالی نے حضورا قدی صلی الله علیه وسلم کی صحبت کے نتیجے میں صحابہ کرامؓ کے اخلاق کومعتدل بنادیا،صحابه کرامؓ نے اپنے آپ کوحضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے حوالے کر دیا، اس طرح کہ صحابہ کرامؓ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوے، اور اینے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور پہتہیہ کرلیا کہ جو کچھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سیں گے اور جو کچھ آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کوکرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی الله عليه وسلم کي ہربات مانيں گے۔اب حضورا قدس صلى الله عليه وسلم ايک ايک صحابیؓ کو دیکھ رہے ہیں،تمام صحابہؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں،ان کے حالات آپ صلی الله علیه وسلم کے سامنے ہیں، بعض اوقات خو دصحابہ کرامؓ اپنے حالات آپ کے سامنے آ کر بیان کرتے کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذب پیدا ہوا، اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلال کام اس حد

تک کر سکتے ہو،اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ رفتہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کرتشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرامؓ میں منتقل ہو گئے۔

#### زمانه جاہلیت اور صحابة کا غصہ

ز مانہ جاہلیت میں صحابہ کرام کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ حد ہے گزرا ہوا تھا، ذرای بات ہے آ پس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات حاکیس حالیس سال تک وه جنگ جاری رهتی،لیکن جب وه لوگ جناب رسول الله صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے تو ايسے موم بن گئے كه پھر جب ان كو غصہ آتا توضیح جگہ پر آتا اور حد کے اندر رہتا، جتنا غصہ آنا جائے اتنا ہی غصہ آتا،اس ہے آ گے نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه کا نام من کر کانب جاتے تھے کہ اگر ان کوغصہ آگیا تو ہماری خیر نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اپنے گھرے نکلے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور پرانے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہذا میں ان کا سرقلم کروں گا۔ لبا قصہ ہے کہ حضور صلی الله ملیہ وسلم تک چینے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال دیں اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر کرگیا اور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اپنی

پوری جان نجھاور کر دی۔

#### حضرت عمررضي الله تعالى عنه اورغصه ميں اعتدال

پھر جب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے آئے اور آپ کی صحبت اٹھالی تو وہ غصہ جو انتہاء سے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت ہے اور اپنے فیض صحبت ہے اپیا معتدل کر دیا کہ جب آپ خلیفہ اور امیر المؤمنین بن گئے تو ایک دن جب آپ جمعہ کے دن محد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اس وقت آپ کے سامنے رعایا كا بہت برا مجمع تھا، اس مجمع ميں آپ نے ايك سوال كيا تو جواب دينے ك لئے ایک دیہاتی کھڑا ہوگیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگرتم میڑھے چلو گے تو ہم اپنی تلوار ہے تہمیں سیدھا کریں گے۔ یہ بات اس مخص ہے کہی جارہی ہے جس كى آ وهى ونيا يرحكومت ب، كيونكه زيين كاجتنا حصدان كے زير حكومت تھا، آج اس زمین پر بچیں حکومتیں قائم ہیں، لیکن اس دیہاتی کے الفاظ برعمر بن خطاب کوغصہ نہیں آیا بلکہ آیٹ نے اس وقت پیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شكرادا كرتا ہوں كرآب نے اس امت ميں ايسے لوگ پيدا كئے ہيں كرا كرميں علطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه كا وه غصه جوز مانه جابليت ميں ضرب المثل تقا،سر كارووعالم صلى الله عليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر ہے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

#### الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے

اور جب غصه کا محیح موقع آ جاتا اور ظالم اور جابر حکمرانوں کے خلاف لا ایک اور جباد کا وقت آتا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لزہ براندام ہو جاتیں اور ان پر کپکی طاری ہوجاتی، آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراح کیا۔ تو جہاں غصہ نہیں آنا تھا و ہاں نہیں آیا اور جہاں جس درج میں خصہ آنا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ آپ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ:

#### كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندالله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدول کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتابیں پڑھ کراور فلسفہ پڑھ کریہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت کی، اس کے نتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام اخلاق کو مجتبی مزمی اور مصفی کردیا۔

#### الله والول كي صحبت اختيار كرو

پھر یہی طریقہ صحابہ کرامؓ نے اپنے شاگروں یعنی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمايا:

يَّا يَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ -

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لہٰذا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کروجواللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور مجلیٰ ہو چکے ہوں۔ اب کیسے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کوعرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس یم کم کررے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ مِهِهِ



مقام خطاب : جامع محد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۵

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# دلوں کو پاک کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَاصحابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا-أَمًّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجيُمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمُ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الُمُؤُمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلا تِهِمْ خُشِعُونَ ٥ المُؤُمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ (سورة المؤمنون: ١٣٦) لِلزَّكُوةِ فُعِلُوُنَ٥

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ان کی تفرق بجھلے چند جمعوں سے بیان کی جارہی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد سے بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ کا ایک مقصد سے بیان فر مایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنائیں۔ اس کی اہمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اعمال وافعال ہیں، وہ سب اس کے اخلاق پر بنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برب سب اس کے اخلاق کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برب اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برب اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہوجا ئیں تو ساری رندگی درست ہوجائے اور اگر اس کے اخلاق درست ہوجائیں تو ساری زندگی درست ہوجائے اور اگر اس کے اخلاق خراب ہوجائیں تو ساری زندگی خراب ہوجائے۔

دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:

اً لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضُغَةً إِذَا صَلْحَتُ صَلْحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَ وَهِيَ الْقَلْبُ(اتحاف السادة المتقين، ج٣٥ ١٥٣٥)

یعن جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجا تا ہے، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب میہ ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صحیح نہ ہوں تو انسان کی یوری زندگی خراب ہو جاتی ہے۔

### فساد کی وجہ اخلاق کی خرابی ہے

ہارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس کئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپ اردگرد جو نساد کھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ نساد در حقیقت اس بات پر ہنی ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات بیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردو پیش میں اتنا بڑا فساد نظر خہ آتا، کوئی ظالم دوسرے پرظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات میں ، جو گندگیوں اور نجاستوں سے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدی عریانی اور فحاشی میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے میں اس لئے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گندے جذبات بیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات بیدا ہوتے تو وہ جذبات بیدا ہورے ہیں، اگر یہ گندے خیالات اور جذبات بیدا نہ ہوتے تو وہ

فحاثی اور عربیانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

#### اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور یر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور سیاست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے ہمیں اسفل السافلین میں پھنے کا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہر مخص بیشکوہ كرر ہا ہے كەرشوت كا بازارگرم ہے، كرپشن پھيلا ہوا ہے، حرام كھانے كے لئے لوگ منه کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر سمجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سمجھنے ہیں كه جس طرح شير ما در حلال ب، اى طرح رشوت كا مال بھى حلال ب، دهو كے كا مال بھى حلال ہے، جموث كے ذريعة آنے والا مال بھى حلال ہے، بلكه بااوقات وه لوگ جو این ذاتی زندگی میں نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں ادا کرتے ہیں، وعظ وتقریر بھی سنتے ہیں،لیکن جب وہ لوگ دنیا کے کاروبار میں داخل ہوتے ہیں اور رویے پیے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تمیزنہیں کرتے ، وہ پینہیں سوچتے کہ پیسہ جو میں کمار ہا ہوں ، پیہ حلال کما ر ہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، پہلقمہ جومیرے منہ میں جا رہا ہے، پیرحلال کا لقمہ ب یا حرام کا لقمہ ہے، بلکہ آج پیے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باک نہیں ، جھوٹا سرشیفکیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں ، جھوٹی شہادت دینے میں کوئی عارنہیں، جب روپے پیے کا معاملہ آجا تا ہے تو ساری دین دارن اور

سارا تقویٰ دھرارہ جاتا ہے۔

#### روپییہ حاصل کرنے کی دوڑ

آئ یہ دوڑگی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپیہ سمیٹا جائے
سمیٹ لو، چاہے حلال طریقے ہے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس پیسہ آنا
چاہئے،اس کے لئے اگر رشوت لینی پڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دین پڑے تو
رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جھوٹے کاغذات
بنانے پڑیں تو جھوٹے کاغذات بناؤ، اگر جھوٹی گواہی دین پڑے تو جھوٹی گواہی
دو، جو کچھ کرنا پڑے، کرگز رو، لیکن پیسہ آنا چاہئے۔ آج ہمارے معاشرے میں
جونساد پھیلا ہوا ہے، وہ در حقیقت اس ذہنیت اور اس فکر کا نتیجہ ہے۔

### الله اوررسول کی محبت کی کمی کا نتیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت دل میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت دل پر غالب نہ ہوتی اور آ دمی دنیا کے حصول کے لئے طال و حرام کوایک نہ کرتا۔

### عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت مسلمہ کے دل ان واقعات کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جو''عراق'' میں گزشتہ دنوں پیش آئے،سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش آیا، اس پر ہرمسلمان کا دل مرجھایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بھی بجا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ملک پرظلم اور تشدد کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری دنیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وجہ سے پوری امت مسلمہ ہیں ایک بے چینی، ایک اضطراب، ایک صدمہ، ایک افسوس اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

### قرآن کریم کاارشاداوراس پڑمل چھوڑنے کا نتیجہ

لیکن یہ بات یادر کھئے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جی اور اس اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر پچھ فرائض عائد کئے جی اور اس دنیا میں یہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص جیسے اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویبا بتیجہ عطافر ما کیں گے۔ صدیوں سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پُشت ڈالا ہوا ہے، قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشادیہ ہے کہ:

وَاَعِدُوا لَهُمْ مَّا استَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ وَمِنُ رِّبَاطِ الُخَيُلِ تُرُهِبُونِ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّ كُمُ. (مرة الانفال: آيت نمر ٢٠)

لیمیٰتم جتنی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بنا سکتے ہوا در قوت حاصل کر سکتے ہو، وہ قوت حاصل کرو۔ آئ سے چورہ سوسال پہلے اس کے ذراجہ مسلمانوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہتم الی قوت حاصل کروجس کے ذریعہتم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر اوراپنے وشمن پررعب طاری کرسکو۔اس حکم کا تقاضہ بیتھا کہ پوری امت مسلمہ جہال کہیں بھی ہو،اپنے آپ کومضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے،اپنے دفاع کے لحاظ ہے، سازوسامان کے لحاظ ہے اورمعیشت کے لحاظ ہے اپنے آپ کو

#### مسلمان وسائل ہے مالا مال ہیں

کیکن بحثیت مجموعی اگرامت مسلمہ پرنظر ڈالی جائے تو پینظرآئے گا کہ ملمانوں نے اینے آپ کومضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین پراتی تعداداس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنے وسائل مجھی نہیں رہے، آج الله تعالى نے مسلمانوں كواتى دولت عطافرمائى ہے كه تاریخ میں اس سے يہلے اتن دولت مجھی ان کے پاس نہیں رہی، دنیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالی نے ملمانوں کے خطے میں عطافرمائے ہیں، تیل یہاں تکاتا ہے، گیس یہاں نکلتی ہے، سونا یہاں فکتا ہے اور الله تعالی نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فر مائی ہیں اور سارے کرہؑ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ یورے کرؤ زمین کا دل مسلمانوں کے پاس ہے۔ ذاتی مفادکوسامنے رکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کرانڈ ونیشیا تک مسلسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

کہ ایک زنجیر ہے جس میں مسلمان پروئے ہوئے ہیں، درمیان میں صرف دو ملک حائل ہیں، ایک اسرائیل اور ایک بھارت۔ دنیا کی عظیم ترین شاہراہیں سلمانوں کے قبضے میں ہیں، نہرسور ان کے یاس ہے، آ بنائے یاسفورس ان کے پاس ہے، طبیح عدن ان کے پاس ہے، اگر ملمان متحد ہوکرانی اس طاقت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے ناک میں دم کر دیں،لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائدہ اٹھانے کے بجائے ہرشخص اینے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے،اس ذاتی مفاد کا نتیجہ پیہ ہے کہ وہ ممالک جن کے اندرسونے کی ریل پیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ پیدا مور ہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دارومدار دویرے ممالک ہے درآ مدکئے ہوئے سامان بررکھا ہوا ہے، ان کے اپنے ملک میں کوئی چیز پیدائہیں ہوتی اور نہ ہی ان مما لک میں ایے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ ہے سازوسامان تیار کرسکیس اورمناسب اسلحہ تیار کرسکیس۔

# ہم لوگ خو دغر ضی میں مبتلا ہیں

یہ سب کچھاس گئے ہورہا ہے کہ اس ساری دولت پراورسارے وسائل پرخود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے پیمے ملنے چاہئیں، چاہے حلال طریقے ہے ملیس یا حرام طریقے ہے ملیس، وقتی طور پر میں خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر مجھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر مجھے قوم اور ملک کو داؤ پرلگانا پڑجائے، چاہے اس کی خاطر مجھے اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑجائے ،لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدھا کرلوں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور دکآم ہے لے کر

عوام تک ہر مخص اس بیاری میں مبتلا ہے۔

#### ہارے ملک میں کرپش

آئے ہر شخص کر پشن کا رونا رور ہا ہے، ہر شخص بیے کہتا ہے کہ حکومت کے کسی
دفتر میں جاؤ تو اس وقت تک کام نہیں بنآ جب تک پیے نہ کھلائے جائیں،
دفتر وں میں لوگ حرام کھانے کے لئے منہ کھولے بیٹے ہیں۔ بیشکایت ہر شخص
کررہا ہے، لیکن جب اس کوموقع ال جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا
اور وہ اس سے زیادہ رشوت لے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت
کررہا تھا، وہ دوسروں سے زیادہ کر پشن کا مظاہرہ کرے گا، جھوٹے سر شیفکیٹ
بنائے گا، جھوٹی شہادتیں دے گا، بیہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے
معاشرے میں ہورہے ہیں۔

# ونیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے

بیشک بید دنیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنائی ہے، لیکن بید دنیا اس لئے بنائی ہے، لیکن بید دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس میں محنت اور جدو جہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماؤ اور اس کے وسائل کواپی بہتری کے لئے اور است کی بہتری کے لئے استعمال کرو، بید دنیا اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر دولت کمائے اور دوسرول پر ڈاکہ ڈالے اور اپنی تجوریاں بھرتا

چلا جائے اور ملک وملت کوفراموش کردے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ وتیرہ افتیار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہرجگہ پٹائی ہور ہی ہے، دہمن سے کیا شکوہ کریں، دشمن کا تو کام ہی ہیہ ہے کہ دہ ہمیں تباہ کرے، شکوہ اور گلہ تو اپنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کوالیا بنالیا ہے کہ دنیا کی جوقوم جائے آگر ہم پر ڈاکہ ڈالے ہم نے اپنے آپ کوالیا بنالیا ہے کہ دنیا کی جوقوم جائے آگر ہم پر ڈاکہ ڈالے

اورخوشی کے تازیانے بجاتے ہوئے یہاں سے چلی جائے۔

#### الله تعالیٰ کا ایک اصول

یاد رکھے! بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم

ا پنے آپ کونہیں بدلیں گے،قر آن کریم کا واضح ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنْفُسِهِمُ - (سورة الرعد: آيت نمبر ١١)

یعنی اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کونہیں بدلتے جوقوم خود اپنے آپ کو بدلنے کے

کئے تیار نہ ہو۔ یہ قر آن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے چودہ سوسال پہلے فر مادیا تھا کہ اگرتم اینے آپ کونہیں بدل سکتے تو تہہاری حالت بھی نہیں بدلے گی، اگر

ت سے کرتو توں کی وجہ سے بٹ رہے ہوتو پھرتمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اینے کرتوت نہیں چھوڑ و گے۔

هاري دعائيس كيون قبول نهيس هوئيس؟

آ ج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دعا ئیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا مانگا گیا، لیکن ہماری دعا ئیں قبول نہیں ہوئیں،ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح ہوگئ۔اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزلزل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بیشکوک اور شبہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کیوں نہیں کی؟

لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا عالم اسباب بنائی ہے، جبتم اپنی حالت بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پر کان دھرنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں متہیں چار بیسے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹھتے ہوا ور رسول کو بھی بھلا بیٹھتے ہوتو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرما تا ہے کہ:

نَسُوا اللَّهُ فَنَسِيَهُمُ ﴿ وورة التوبة : آيت نمبر ٢٥)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلاد ہے کا مطلب میہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔

## ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں بیے خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو کہاں بھلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آ و، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آ رہے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھوتو ہم روزے رکھ رہے ہیں، البذا ہم نے اللہ کونہیں بھلایا۔

بات دراصل بدے کدلوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین بچھ لیا ہے اورز کو ۃ دینے اور جج کرنے اور عمرے کرنے کو دین بچھ لیا ہے،

حالانکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں

معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم

نے نماز تو پڑھ کی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکو ۃ کا وقت آیا تو زکو ۃ بھی دیدی،

عمرے کر کے خوب سر سپائے بھی کر لئے، لیکن جب اللہ تعالی کے حکم کے آگے

اپنے مصالح کو قربان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھل جاتے ہیں اور حالات ایے

شروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایے

ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔

آج ہم اللہ تعالی کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی میں، اپنے معاملات کی زندگی میں، اخلاق کی زندگی میں اور سیاست کی زندگی میں اسلام کو اور اسلامی احکام کوفراموش کیا ہوا ہے۔

# ہم وشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے بیہ طاقت جمع نہیں کی اور پھر بیہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سارے وسائل رشوت کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں، کرپشن کی نذر ہور ہے ہیں اور اس کے نتیج میں ہروقت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ خدا کے لئے ہماری مدد کرو۔ اب اگر وہ دشمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو بھر اس کا شکوہ کیوں وہ دشمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو بھر اس کا شکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خود اپنے آپ کو ان کامخان ہنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا رکھے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اماری زندگی ان پر موقوف ہوگئی ہے، لہذا ان سے کیا شکوہ ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خود اپنے کو ذلیل کیا۔ اگر آج بھی ہمارے پاکستان جیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ استعال ہوں اور ہم یہ تہیہ کرلیس کہ ہم اپنی چادر کی حد تک پاؤں پھیلا میں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنی چادر کی حد تک پائی کا بیالہ کام کریں گے اور اپنے وسائل کو ویر ہمیں بھیک کا بیالہ کے کر دوسروں کے پاس جانانہیں پڑے گا اور ہم خود کفیل ہوجا میں گے اور اپنی قوت مجتمع کریں گے ایک اس ملک اپنی سازش کے اور اپنی قوت مجتمع کریں گے ایکن اس ملک اپنی رشوت اور کر پشن نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

بہرحال! یہ جو پچھ ہوا (کہ امریکہ نے عراق پر حملہ کرے وہاں کی حکومت کو تخت و تاراج کر دیا اور خود قابض ہوگیا) اس پرصدمہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ہمیں اس واقعہ ہے سبق لینے کی ضرورت ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم بیں ہے جُم میں اس واقعہ ہے کہ آج کے دن کے بعد کوئی حرام لقمہ ہمارے پیٹ بیس نہیں جائے گا، کوئی حرام بیسہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، رشوت کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، وو کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، دھو کے کا بیسہ نہیں آئے گا، دو کہ دو کا بیسہ نہیں آئے گا، دو کا بیسہ نہیں آئے گا، دو کا کا دو دو کا کا دو دو کا کیا کی کی کا دو کا کی کا دو کا کی کی کی کا دو کا کی کی کی کی کی کر دو کی کا دو کی کی کی کہ دو کی کر دو کی کی کی کی کر دو کی کی کی کی کی کی کی کر دو کا کی کی کر دو کی کی کر دو کی کی کر دو کی کی کر دو کا کی کر دو کی کر دو کر د

حضرات سے اللہ کے بھروے پر یقین کے ساتھ کہدسکتا ہوں کہ جس دن قوم نے مہتہ کرلیا تو انشاءاللہ کوئی دشمن ان پر فنخ یاب نہیں ہوسکے گا۔

## معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ بیا شکال پیش کرتے ہیں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی کر بھی لی تو ہم اکیلئے پورے معاشرے کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا جماڑ پھوڑے گا، ہماری تبدیلی سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

یادر کھئے! یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اگر ہرآ دی یہی سو چہارہے تو مجھی بھی اصلاح نہیں ہوسکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیج میں کم از کم ایک برائی اس دنیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلتا ہے تو اس چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے اور دوسرے سے تیسرا چراغ جلتا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ماحول میں روشنی پیدا فرماد ہے ہیں۔

## آپ بيتهيكرليں

بہرحال! ایک طرف تو یہ ہوکہ ہرانسان اپنے گریبان میں مندؤ الے اور یہ تہر کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر مانی جس نے سارے معاشرے میں فساد مجایا ہوا ہے، نہیں

کروں گا یعنی کرپٹن نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیسہ میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل صحیح طور پر استعال ہونے لگیں تو اس ملک کو بھی ترتی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آجائے گی تو کسی دشمن کو جرائت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پرڈالے۔

## امریکه کی بزدلی

آپ دیکھرہ ہیں کہ اتن برئی سپرطافت (امریکہ) جس کی طافت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوج تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہاسال سے پابندیاں عائد تھیں جو دواکی آیک پڑیا بھی ہاہر نے نہیں منگواسکتا تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تھا ان کے او پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے اکیے جملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یونین (روس) موجو دتھا، اس وقت تک اس کو کئی ملک پرحملہ کرنے کی جرائے نہیں ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئو ان نہتوں ہوگی اور نے کا شوق پیدا ہوا۔

ایسے حملے کب تک ہو نگے؟

لبذا جب تک امت مسلمه اینے آپ کواپیا مدمقابل نہیں بنائیں گرکہ

دشمن جب اس پر حمله کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر جھر جھری آ جائے ، اس وقت تک میہ ہوتا رہے گا کہ کل افغانستان پر حملہ کیا اور آج عراق پر حمله کر دیا اور آج کراق پر حمله کر دیا اور آئے تعدہ کل کسی اور مسلم ملک پر حمله کر دے گا۔ لیکن اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرلے کہ:

وَ أَعِدُوا لَهُمُ مَااستَطَعُتُمُ مِن قُوَّةٍ .

یعنی جوقوت تم تیار کر کتے ہو وہ قوت تیار کرو۔ تو پھر انشاء اللہ دشمن ہمارے اوپر بری نگاہ ڈالنے کی جرائت بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ بیقوت اس کر پشن کے ماحول میں تیار نہیں ہو عمقی، بیقوت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کر پشن کوختم کریں گے۔

#### ولول کوان بہار یوں سے پاک کرلو

اور بیساری خرابی اس لئے پیدا ہورہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں دنیاوی عیش وعشرت کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دل میں خود غرضی اور مفاد پرئ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔قرآن کریم کا کہنا ہیہ ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ ـ

یعنی فلاح پانے والے مؤمنین اپنے آپ کو ان بیاریوں سے پاک صاف بنانے والے ہیں، اگرتم اپنے آپ کوان بیاریوں سے پاک صاف بنالو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آبین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبیت المکرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۖ

# ''تصوف'' کی حقیقت

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكَالُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أنْفُسِنَا وَمِنُ سَيَئَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدُنَا وَنَبِيَّنَا ومَوُلانًا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمَا كَثِيرًا. أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ لا باللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ٥ لَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى أَزُوَا جِهِمُ آوُمَامَلُكَتُ ٱيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( -ورة المؤمنون: ۱ \_ 4 )

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمہيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کی جمعوں سے چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنین کی صفات بیان فر مائی ہیں، ان میں سے چوتھی آیت میں ایک صفت سے بیان فر مائی کہ فلاح پانے والے مؤمن وہ ہیں جو زکو ۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ میں نے پہلے عرض آیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہیں۔ ایک مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے زکو ۃ اوا کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے اپنے اظلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی جمعے گزرگئے، آج اس کا تمد عرض کرنا ہے۔ پھر زندگی رہی تو انشاء اللہ اگلی آیوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔

## باطن سے متعلق لازم احکام

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی متعلق کچھا حکام ہم پر لازم کئے ہیں مثلاً نماز، روزہ وغیرہ، ای طرح ہمارے باطن ہے متعلق بھی کچھاحکام اللہ تعالی نے عائد فرمائے ہیں، مثلاً سے کہ انسان کے دل میں ''اخلاص'' ہونا چاہئے، ریا کاری نہیں ہونی چاہئے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہئے، انسان کے دل میں تواضع ہونی چاہئے، اپنی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہئے، انبی بڑائی دل میں نہ ہونی چاہئے، جب شکر کا چاہئے، جب شکر کا حوقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے، جب شکر کا موقع آئے تو ''شکر'' کرنا چاہئے۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔

#### باطن مے متعلق حرام کام

ای طرح باطن ہے متعلق بہت ہے کام حرام ہیں، مثلاً ''حد''کرنا حرام ہے، 'دیکر''کرنا حرام ہے، کی ہے''بغض''رکھنا حرام ہے، ریا کاری اور نام ونمود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیزہ بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف آئی بات کافی نہیں کہ آپ نے نماز پڑھ کی اور رمضان کے روز ہے رکھ لئے اور زکو ۃ اداکردی، موقع ہوا تو جج کرلیا اور عمرہ کرلیا، بات ختم ہوگئی، ایبانہیں ہے، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی نہود نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی ضروری ہے۔

# یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال یہ ہے کہ بیہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب سمجھ لیں کہ یہ چیزی محض کتابیں پڑھ لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں محض تقریریں بن لینے ہے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبیبا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد قر آن کریم نے بیان فرمائے ہیں،ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو یا کیزہ بنائمیں اور ان کے دلوں سے بداخلاقی کی گندگیاں دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں ''تصوف'' جس علم کو کہا جاتا ہے، اس کا اصل مقصد تربیت اخلاق ہی ہے۔ آپ نے "فقه ' كالفظ سنا ہوگا، ' فقه ' ال علم كوكها جاتا ہے جس ميں ظاہرى ا عمال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہےاور کیا حرام ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز کس طرح درست ہے اور کس طرح فاسد ہوجاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام ہیں؟ زکو ۃ کے کیا احکام میں؟ مجے کے کیاا حکام میں؟ پیرب باتیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں اور ان احکام کاتعلق ظاہری اعمال ہے ہے۔

## ''علم تصوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو با تیں میں عرض کر رہا ہوں ، ان کا بیان اور ان کو حاصل کرنے کا طریقیہ'' علم تصوف'' میں بتایا جاتا ہے۔ آج'' علم تصوف'' کے بارے میں لوگ افراط و تفریط میں بہتلا ہوگئے ہیں، بعض لوگ تو سجھتے ہیں کہ'' تصوف'' کا شریعت ہے کوئی واسط نہیں اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ'' تصوف'' کو اختیار کرنا بدعت ہے۔ خوب سجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو حکم دیا ہے، وہی ''تصوف'' قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دو سرے بعض لوگوں نے ''تصوف'' کو غلط حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دو سرے بعض لوگوں نے ''تصوف'' کو غلط معنی بہنا دیئے ہیں، ان کے نزد یک ''تصوف'' کے معنی ہیں مراقبے کرنا، کشف حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعییر اور کرایات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزد یک ای کا نام'' تصوف'' ہے، اس کے نتیج میں ان لوگوں نے بعض اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف اوقات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سلسلے میں تو تصرف کر لئے۔

#### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تصرف تو بید کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پنے آپ کو''صوفی'' کہلاتے ہیں گرساتھ میں بھنگ بھی پی رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ بھنگ مولو یوں کے لئے حرام ہے لیکن صوفیوں کے لئے حلال ہے، اس لئے کہ ہم تو بھنگ پی کراللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کررہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط عقیدے، مشر کانہ خیالات داخل کردئے اور اس کا نام ''نصوف'' رکھ دیا۔

دوسراتصرف یہ کیا کہ مرید پیرکا غلام ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو پیر بنالیا تواب وہ پیر چاہے شراب چیئے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیرصاحب اپنی جگہ برقرار ہیں، مرید کے ذمان کے قدم چومنا لازم ہے اور ہر چندروز کے بعداس پیرکونڈرانہ پیش کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا، جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ منتقوں نہ تر آن کریم ہیں ہے اور نہ حدیث میں ہے، اس تصور کا کی تعلق شریعت اور سنت سے نہیں ہے۔

#### تصوف كالصل تصور

جبد '' تصوف'' کا اصل تصور'' اخلاق'' کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کسی متبع سنت، سیجے علم رکھنے والے، سیجے عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے سے گرائی ہو اور اس سے جاکر کہے کہ میں آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اوروہ پھراس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرامؓ نے حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہمارے اعمال واخلاق کو درست تھا اور یہ پیری مریدی شخصے تھی اور قرآن و حدیث میں جگہ آ ہے اخلاق

اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَهِمْ مَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ

یعنی مجھے تو مجیجا ہی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق ورست کروں اوراس کی بنمیل کروں ۔ صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں گے، ہمارا ول چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو، لیکن آ ب جو کچھ فرما ئیں گے، ہم اس کے مطابق عمل ریں گے۔اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کو ایسامجٹی اورمصفّی فرمادیا کہ اس روئے زمین پر اور اس آسان کے ینچے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدانہیں ہوئے۔صحابہ کرام کا حال مدتھا کہ کسی بھی وفت اپنے نفس ہے مافل نہیں ہوتے تھے، اگر چہ ان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئی تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت کیمیانے ان کو کندن بنادیا تھا،لیکن اس کے باوجود ہروقت بیددھڑ کا لگا رہتا تھا لہ کہیں ہم سیج راہتے ہے بھٹک نہ جائیں۔

## حضرت فاروق اعظم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه جن کے بارے میں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فیر مایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب ہوتے ۔ جنہوں نے آپ کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے من لیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست حضورا قدس صلی اللہ علیہ وُسلم سے بیسنا کہ اے عمر! میں جب معرائی پر گیا اور جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شاندار کل و یکھا، میں نے پوچھا کہ یہ کس کا کل ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ بیعمر بن خطاب گامحل ہے، میرا دل چاہا کہ میں کل کے اندر جاکر و یکھوں، لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آگئی کہ تم بڑے غیور میں کم ہاری اجازت کے بغیر واخل نہیں ہونا و ی ہو ہا کہ ایک تمہارے گھر میں تمہاری اجازت کے بغیر واخل نہیں ہونا جا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہ بات می تو رو پڑے اور فر مایا کہ جا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہ بات می تو رو پڑے اور فر مایا کہ بی نور کا دیکھوں اللہ عند کے یہ بات می تو رو پڑے اور فر مایا کہ بی نور کو کا کہ دیکھوں اللہ عند کے یہ بیات می تو رو پڑے اور فر مایا کہ بی نور کو کا گا کہ اللہ عند کے یہ بی تا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بی نور میں گا کہ میں تا ہوں کی گا کہ کا کہ کو نور کی ہوں گا۔

#### حضرت فاروق أعظممٌ اورخوف

ان تمام باتوں کے باوجود آپ کا بید حال تھا کہ جب جضور اقد سلمی اللہ علیہ وہلم کا وصال جو گیا تو آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو حضور اقد سلم کی اللہ علیہ وہلم نے منافقین کی فہرست بتا رکھی تھی کہ مدینہ میں فلال فلال شخص منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور فلال فلال شخص منافق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے اور منافقین کی جو فہرست حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی ہے، اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں

ہے۔ یہ ڈراس لئے لگا ہوا تھا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تو بینکہ میری حالت ٹھیک ہوگی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگئی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہوگئے ہوں، اس وجہ سے مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیہم اجمعین کہ ہروقت اور ہر آن ان کو یہ ڈرلگا ہوا

ع مبعر و اور رون معد عن من من من مند مرودت اور ہرا ن ان و بید در رہ ہوا تھا کہ کہیں ہمارے اعمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرالی نہ آجائے۔

#### حضرت فاروق اعظمٌ كايرناله تو ژنا

ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجد نبوی میں تشریف لائے ، اس وقت بارش ہورہی تھی ، آپ نے ویکھا کہ کسی شخص کے گھر کے پرنالے ہے مجد نبوی کے شخص کے گھر کے پرنالے ہے مجد نبوی کے شخن میں پانی گر رہا ہے ، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنالے ہے مجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہے ، اس لئے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہوگ کہ یہ کہ لوگ اس کے اندرا پنے گھر کے پرنالے گرایا کریں ۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے جو حضور اقد س سلی اللہ علیہ و ملم کے بچپا تھے ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے ، مجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہے ، یہ کہہ کر آپ نے وہ پرنالہ توڑ دیا ۔

## میری پیٹھ پر کھڑے ہوکر پرنالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنه تشریف لائے اور یو جھا کہ امیرالمؤمنین! آ پ نے یہ پر نالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور پیہ پر نالہ تمہارے ذاتی گھر کا ہے، اس کامنجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ یرنالہ لگانا جائز نہیں تھا،اس لئے میں نے توڑ دیا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ امیرالمؤمنین! آ پ کومعلوم نہیں ہے کہ یہ پر نالہ میں نے رسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے پرنا لے کو آپ نے توڑ دیا؟ بین کر حضرت فاروق اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو چھااے عباس! کیا واقعی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے باتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کرو کہ میں ابھی یہاں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اورتم میری پیٹھ پر کھڑے ہوکر ابھی ای پرنالے کو درست کرو۔حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کہ آپ رہے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہوگئ، میں برنالے کو لگوالوں گا۔حضرت عمررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وفت تک چین ہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمریر کھڑے ہوکراس برنالے کو نہ لگا

دے، اس کئے کہ ابن خطاب کی میر مجال کیے ہوئی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت دیئے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے اپنی کمر پر سوار کرکے اس پرنالے کو درست کرایا۔

#### ايما كول كيا؟

ایسا کیوں کیا؟ میاس لئے کیا تا کہ دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرا تھم چاتا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس عمل کے ذریعہ اس خیال کوختم فر مایا اور اپنے نفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحہ ان کو اس بات کی فکرتھی کہ ہمارے اخلاق درست ہوں۔

#### حضرت ابو ہر مریہؓ اور نفس کی اصلاح

حضرت ابوہررۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومشہور صحابی ہیں اور بے شار احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے تھے، صوفی منش بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورز بنا دیا گیا، اب دن میں یہ وہاں کا انظام کرتے اور شام کوروزانہ یہ معمول تھا کہ سر پرلکڑیوں کا گھر مرپر رکھتے اور بچ بازار ہے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ کی نے ان ہے پوچھا کہ بیدکام کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرانفس بڑا شریر ہے، مجھے اندیشر ہتا ہے کہ جاکم الدیشرہ ہتا ہے کہ حاکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرنہ آجائے، البذا

## میں اپنے نفس کواپی حقیقت بار بار دکھا تار ہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ ہمارا حال

حضرات سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اینے نفس کی اصلاح كرنے اور اين اخلاق كو يا كيزه بنانے اور اينے ول سے تكبر، حد، بغض، عداوت اورنفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدے کئے، یہی كام صوفياء كرام كرات بين، جولوگ ان كے ياس اين اصلاح كے لئے آتے ہیں، یہ حضرات صوفیاء کرام ان کے اخلاق کی تگرانی کرتے ہیں۔لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں بھی پی خیال بھی نہیں آتا کہ ہمارے اندر کچھ خرالی ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ہا ہے، خود پندی آ رہی ہے، ریا کاری پیدا ہور ہی ہے، نام وخمور پیدا ہور ہا ہے یا دنیا کی محبت دل میں بیٹے رہی ہے، ان باتوں کا خیال شاذ ونادر ہی کسی کوآتا ہوگا، بلکہ صبح ہے شام تک زندگی کے اوقات گزررہے ہیں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پر وانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں کہ انسان کوخود پیۃ نہیں چلنا كەمىرے اندرىيە برائى ب، چنانچە تكبركرنے والے كوخود مەمعلوم نېيى ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں ، تکبر کرنے والے سے اگر یو چھا جائے کہتم تکبر کرتے ہو؟ وہ کیے گا کہ میں تو تکبرنہیں کرتا ،کوئی متکبر پینہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں یا كوئى حدكرنے والا ينہيں كيے گا كه ميں حسد كرتا ہول، حالانكه اس كے دل میں تکبراور حسد بھرا ہوا ہے۔

## تسى معالج كى ضرورت

اور میرُایاں ایسی بیں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کردیتی بیں اور برباد کر
دیتی بیں، اس لئے کسی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو پہچانتا ہو کہ
یہ بیاری اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کرے۔ اس کا نام
"تصوف" اور پیری مریدی ہے اور" تصوف" کی اصل حقیقت یہی ہے، چنانچہ
قرآن کریم نے فرمایا:

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرو اور تقوی اختیار کرنے کا
آسان طریقہ یہ ہے کہ جومتی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جبتم ان کی
صحبت اختیار کرو گے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزاج
تہاری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہارے اندر کوئی بیاری پیدا ہوگی تو وہ بیچان
لیس گے اور بیچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیاری کا علاج کریں گے اور تمہاری
اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یمی طریقہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرتا ج تک چلا آرہا ہے۔

## اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ

بہرحال! قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق کسی اللہ والے سے جوعلم صحیح رکھتا ہواور عقیدہ صحیح رکھتا ہواور بظاہر متبع سنت ہواور خود اس نے اپنی اصلاح کسی بزرگ ہے کرائی ہو، اس ہے رجوع کرنا اور پھراس کی بتائی ہوئی ہدایات پھل کرنا،اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے۔

## بیسادہ دل بندے کدھرجا کیں

آ ج لوگ بیا شکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے پاس جا کیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشاکنے ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، حضرت جنید بغدادیؓ، حضرت علامہ شبلی اور حضرت معروف کرخی رتھم اللہ تعالیٰ، اب بیہ حضرات تو موجود نہیں

ے خداوندا! یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویش بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے کہ مصلح نہد ہے تاہم میں میں کہ سے

لہذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے یاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

# مصلح قیامت تک باتی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ یہ شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ یہ شبیع کہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہه دیا کہ الله والوں کی صحبت اختیار کرو، تو یہ تھم صرف حضور اقدین صلی الله علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تھم قیامت تک

کے لئے ہے، لہٰذا ای آیت میں یہ خوشخری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باقی رہیں گے،صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوٹ

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے سے کہ آج کل ملاوٹ کا مانہ ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے، گندم میں ملاوٹ، گئی میں ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ملتی، لیکن اس ملاوٹ کی وجہ ہے کیا ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ فلال چیز میں ملاوٹ ہے، اس لئے فلال چیز نہیں کھا کیں گے، مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے بلکہ گریس استعال کریں گے، ایبانہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بلکہ گریس استعال کریں گے، ایبانہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور میں بھی تلاش اور جبتو کرتے ہیں کہ کہاں پر گئی اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں کرتے ہیں کہ کہاں کرتے ہیں۔ تو فر مایا کرتے ہیں کوئی جبتو جب ہر چیز میں ملاوٹ ہے تو اللہ والوں میں بھی ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو کرنے والا ہوتو اللہ تعالی اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والا ہوتو اللہ تعالی اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ تعالی اس کو صحیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ہوتو اللہ توتو اللہ توالوں ہیں ہوئے۔

## جیسی روح ویسے فرشتے

دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی چاہئیں، مجھے توشیخ عبدالقادر جیلانی چاہئیں تو یہ جمافت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے تم ہو، ای معیار کے تمہارے صلح بھی ہوں گے۔ لہذا آج پُرانے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں ملے گا، لیکن ایسامصلح ضرور مل جائے گا جو تمہاری اصلاح کے لئے کا فی ہو جائے گا، اس لئے کسی اللہ والے کو تلاش کرواور اس تک چینچنے کی کوشش کرواور اپنے حالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور مدد فرما ئیں گے۔

خلاصه

خلاصہ یہ نگلا کہ قرآن کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا جہم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے، لہذا اللہ والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالی مدد فرما ئیں گے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيُنَ مِينَ



مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ ٱنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّئاتِ آعُمَالِنَا - مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ ﴿ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزُوَا جِهِمُ

أَوْمَامَلَكَتُ أَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة الرومون: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! پیسورة مؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں جو
میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان
مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی جیں جن کو فلاح نصیب ہوگ۔ دوسرے الفاظ
میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارو مداران صفات پر ہے جو
ان آیات میں بیان کی گئی ہیں، لہذا ہر مومن کو بیصفات حاصل کرنے کی فکراور
کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں
متفرق طور پر ہوا ہے، نمبرایک: نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبردو: لغو باتوں
سے پر ہیز کرنا، تمبر تین زکوۃ ادا کرنا اور اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا
بیان الحمد للہ بھتر رضرورت ہو چکا ہے۔

چو حقی صفت

چوتھی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں،سوائے اپنی بیویوں اورسوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کسی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔

## جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسلے کی طرف تمام مسلمانوں
کو توجہ دلائی ہے، وہ مسلہ ''انسان کی جنسی خواہش کی تسکین'' کا مسلہ ہے۔اللہ
تعالیٰ نے ہرانسان کو اس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود
ہے اور یہ جنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔یعنی ہرانسان کو اپنی
مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی
خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

#### دوحلال راستے

اللہ تعالیٰ نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ بیددورائے تو حلال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اور ایک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ وہ ان سے پر ہیز کرے۔ دو حلال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا راستہ کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی راستہ اس کے لئے حلال ہے بلکہ باعث اجرو

ثواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو با ندی اورلونڈی بھی کہا جا تا ہے ، پہلے زیانے میں جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردول کو غلام اور عور تول کو کنیز اور باندی بنالیا جاتا تھا۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ساری دنیا میں پیطریقہ جاری تھااور آ ب کے بعد بھی صدیوں تک جاری رہا،ان کنیزوں کواللہ تعالیٰ نے ان کے آتاؤں کے لئے حلال کر دیا تھا، بشرطیکہ وہ کنیزمسلمان ہویا اہل کتاب میں ہے ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش یوری کرنے کے یہ دوطریقے تو حلال ہیں،ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی تھیل کے لئے جو بھی طریقہ اختیار کرے، وہ حرام ہے اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد ہے گزرنے والا ہےاورا بے نفس برظلم کرنے والا ہے۔

#### اسلام كااعتدال

الله تعالى نے جو دين عطا قرمايا ہے، اس كى ہر چيز ميں اعتدال اور توازن کو منظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے متثنی نہیں ہے، کوئی بڑے سے بڑا پنیمبر، بڑے سے بڑا بزرگ، بڑے سے بڑاولی، اس خواہش ہے متثنیٰ نہیں، ہرایک کے دل میں یہ خواہش یائی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسانی خواہش کونسل انسانی کی برهوتری کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل ای خواہش کے نتیجے میں بوسق ع، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب بیخواہش فطری ہے تو شریعت نے ینمیں کہا کہ بیجنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کوحرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبہ کوتسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ تمہارے لئے حلال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راہتے ہیں، وہ چونکہ دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں، وہ انسان کو انسانیت کے جائے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر یابندی

عائد کر دی ہے،ان کو ناجائز قرار دیا ہے اسلام میں بیاعتدال اور توازن ہے۔

#### عيسائيت اورر هبانيت

''عیسائیت'' کو آپ دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ عیسائی مذہب میں را ہبوں اور تارک الدنیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو'' رہانیت'' کہ جا تا ہے،عیسائی راہبوں کا کہنا پیرتھا کہا گر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اورخوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستهٰہیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواوران کو خیر باد کہد و، جب تک دنیا کی ساری لذتیں نہیں چھوڑ و گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا لہذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا پھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی اچھا کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت عاصل کرو گے تو پھراللہ تعالیٰ نہیں مل سکتے ، ای طرح تمہیں اس جنسی خواہش کو بھی دبانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی بھیل کے لئے نکاح کا راستہ اختیار کرو ئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم شادی کونہیں چھوڑ و گے، بیوی بچوں کونہیں چھوڑ و گے اور دنیا کے سارے کاروبار کونہیں چھوڑ و گے، چنانچہ انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں، ان خانقا ہوں میں راہبوں کی کھیپ آ کرمقیم ہوئی اوران کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کوچھوڑ کر آئے ہیں۔

## عيسائي راهبه عورتين

آپ نے عیسائی ''ئن'' کا نام سنا ہوگا،''ئن'' وہ عورتیں ہوتی تھیں جوں نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر دیتی تھیں اور شادی ہے کنارہ کئی اختیار کرلیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف''راہب' مرد ہیں جنہوں نے یہ قتم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا ئیں گے، دوسری طرف''ئن' خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے خوا تین ہیں جنہوں نے قتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے کے اللہ تعالی ناراض ہو جا ئیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اللہ تعالی اپنا قرب عطا کہیں گے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا ئیں گے، اللہ تعالی اپنا قرب عطا نہیں گے۔ عیسائیت میں یہ نظام جاری تھا۔

# یہ فطرت سے بغاوت تھی

لیکن یہ نظام فطرت ہے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالی نے انسان کے اندرجنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے ہے مشتیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالی یہ کیے کر سکتے ہیں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکین کا کوئی حلال اور جائز راستہ نہ بتا کیں۔ یہ بات اللہ تعالی کی رحمت اور ان کی حکمت ہے بعید

ہے۔ چنانچہ فطرت سے بغادت کا انجام یہ ہوا کہ وہ عیسائی خانتا ہیں جن میں راہب مرداور نن عورتیں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خانقا ہیں فحاث کے اڈے بن گئے، اس کئے کہ وہ مرداور عورتیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ پیدا ہونا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو رائے تُجھائے۔

#### شیطان کی پہلی حاِل

چنانچہ شیطان نے ان کو یہ راستہ مجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو گے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہول گے، لہذا ایبا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ اکجرے گی، اور اس کو زیادہ تحق ہوں گے، چنا نچہ مرد وعورتیں ایک کمرے میں رہنا شروع ہو گئے۔

مرے میں رہنا شروع ہو گئے۔

کمرے میں رہنا شروع ہو گئے۔

# شیطان کی دوسری حپال

اس کے بعد شیطان نے یہ جھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرداور راہب عورت ایک چار پائی پرسوئیں ،اس کے بتیج میں جب خواہش زیادہ پیدا ہوں تو ان کو د بائیں اور کیلیں تو اللہ تعالیٰ اس ے اور زیادہ خوش اور راضی ہوں گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی بر موئے تو نتیجے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں بالآخر بیہ ساری خانقا ہیں فحاشی کے اوٹ سے بن گئے، عام زندگی میں اتنی بدکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہوں کی خانقا ہوں میں پیدا ہوئی۔ یہ سب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

#### نكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فر مایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چا ہے ۔ اور وہ حلال راستہ نکاح "کے بہراس نکاح کوشریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی بنے کا خرج نہیں ہے ، کھراس نکاح کوشریعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی اور کسی ہے کا خرج نہیں ہے ، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے ، یہاں تک کہ مجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط نہیں ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دوگوا ہول کے اندر موجود ہوں ، اور اس مجلس میں دوگوا ہوں کے سامنے لڑکا یہ کہد سے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا دور کیا ۔ میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا دور کیا ۔ میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا دور کیا ۔ میں یہ کے کہ میں نے تم سے نکاح کیا کیا کیا کہ میں نے تول کیا ، اس نکاح ہوگیا۔

## عیسائی مذہب میں نکاح کی مشکلات

جبکہ عیسائیوں کے یہاں'' کلیسا'' کے باہر نکاح کرناممکن نہیں، لہذا اگر دو مردعورت دو گواہوں کی موجود گی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی ندہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی مذہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب
مرد وعورت کلیسا میں جا کیں اور وہاں کے پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری
کوفیس ادا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے
لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب
نکاح منعقد ہوگا ورنہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے ایسی کوئی پابندی نہیں
لگائی کہ نکاح کسی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہوں کے
سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔
سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔

خطبه واجب نهيس

البت سنت یہ ہے کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ لیانے کی ضرورت نہیں، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاب وقبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ پڑھنا شرط ہے نہ مجد میں جانا شرط ہے، نہ کی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالی نے اس نکاح کو اتنا آسان کردیا تا کہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لئے حلال راستہ موجود ہو۔

#### شادى كوعذاب بناليا

آج ہم نے نکاح کو معاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک شادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس ہزاروں لاکھوں روپے موجود نہ ہوں، کیونکہ اس کوتقریب کے لئے پہنے چاہئیں، مثلًا کی رسم کے لئے پہنے چاہئیں، مثلًا کی رسم کے لئے پہنے چاہئیں، مثلًا کی رسم کے لئے پہنے چاہئیں اوران تمام کا موں میں اتنے آ دمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور چاہئے اتنے کپڑے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہوئی چاہئے، اس طرح تکاح میں رسم و رواج نے ہزار طور مار بنا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مشہور صحابی حضرت عبدالرجی فی بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور سابقین اولین جو بالگل ابتداء اسلام میں ہی اسلام لے آئے بیان میں نے ہیں۔ اور ان دی خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنت میں جا کیں گے۔ یہ جمرت کے بعد مدینہ منورہ آگے ایک دن یہ مجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی ہوئی نو آپ نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی نو آپ نہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی نردرنگ کی خوشبوگی ہوئی نے ان سے پوچھا کہ یہ تمہارے کپڑے یہ نردرنگ کیسے لگا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا ہوا ہے، اس نکاح کے وقت خوشبو لگائی تھی۔ یہ اس خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبوکا نشان ہے۔ اب و کھئے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقد س صلی الله علیه وسلم کو بلایا تک نہیں اور حضورا قد س صلی الله علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اکیلے اکیلے نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا ئیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے بیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تصور نہیں تھا، تا کہ فلط نکاح کو اتنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکین کے لئے غلط راستے تلاش نہ کرے۔

### حضرت جابررضي اللهءغنهاور نكاح

ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی الله تعالی عنه جوحضور اقد س صلی الله علیه وسلم کے بے حد چہیتے صحابی اور لاؤ لے صحابی تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیه وسلم سے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میں نے نکاح کرلیا ہے، آپ علیل نے نوچھا کہ تم نے کی کنواری سے نکاح کیا یا بیوہ سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میری چھوٹی چھوٹی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! میری چھوٹی چھوٹی کر سے ان کو ایسی عورت کی ضرورت تھی جو جھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سے اب اگر میں کی کنواری سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھ بھال نہ کر سے، اس لئے میں نے ایک بیوہ سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھ بھال نہ کر سے ان کو دعا دی کہ الله تعالی سے نکاح کیا ہے، حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ان کو دعا دی کہ الله تعالی میں برت دے۔

یہاں بھی نہ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ بی حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بید شکایت کی کہتم نے اسلام کا بید مزاج تھا جو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیج میں اپنے نکاح اور شادی میں اتی رسمیں غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیج میں اپنے نکاح اور شادی میں اتی رسمیں برحمالی ہیں کہ وہ نکاح ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑا مشکل ہوگیا ہے۔ بہر حال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح ،کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز دیا کہ اس طرح نکاح ،کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز ذریعہ سے پوری کرلو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں وی کہتم نکاح کو ذریعہ سے بوری کرلو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں وی کہتم نکاح کو مالکل چھوڑ دو۔

### جائز تعلقات پراجروثواب

پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں ہوی کے درمیان جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات ثواب کا ذریعہ ہیں۔ایک مرتبہ ایک صحابی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی بیوی کے ساتھ جواز دواجی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم یہ لذت حرام طریقے سے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام شے فرمایا کہ دیا اور اللہ کہ جیستم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ کہ جیستم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالیٰ کے تکم پر حلال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالی تنہیں اس حلال طریقے پر ثواب عطافرماتے ہیں، اور بیٹل تمہارے لئے اجر کا سبب بنتا ہے۔ نکاح میں تاخیر مت کرو

اور پھراس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آ زادی دیدی کہ میاں بوی یراس بارے میں اوقات کی کوئی یابندی نہیں، مقدار کی اور عدد کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ، اس طرح ہے اس میں آ زادی دیدی تا که انسان ناجائز رائے تلاش نہ کرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ اگر تمہارے باس تمہاری لڑکی کا رشتہ آئے اور ایسے لڑکا کا رشتہ آئے جو تمہیں پند ہو، تمہیں ظاہری اعتبار ہے بھی اور دین کے اعتبار ہے بھی اچھا لگتا ہو، اور تہمارا كفو بھی لگتا ہوتو اس رشتے کو قبول کرلواور پھر فر مایا کہ اگرتم ایسانہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد کھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح کھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں اور رشتے بھی موجود ہیں،لیکن جہیز كا انظار ہے اور اس بات كا انظار ہے كه باب كے ياس لاكھوں رويے آ جائیں تو پھروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے ان کورخصت کرے ۔لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے پوری نہیں ہوں گی تو شیطان ان کو نا جائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس سے فتنہ و نساد تھیلے گا۔ معاشرے کے اندر آج و کمچھ لیجئے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اس

ارشاد ہے روگر دانی کے نتیج میں کیسا فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔

### ان کےعلاوہ سب حرام رائے ہیں

بہر حال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جوراتے ہیں وہ انسان کو تباہی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے بچو اور جولوگ ان راستوں کی طرف جائیں گے وہ لوگ اپنی صد سے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اس لئے قرآن کریم نے فرمایا کہ جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف کی زندگی گزاریں اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف ان پراکتفا کریں ان پر مل کے بغیران کو نہ دنیا میں فلاح حاصل ہو کئی ہے اور منہ دنیا میں فلاح حاصل ہو کئی ہے۔ دو۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قر آن وسمت نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء الله اگر زندگی رہی تو ایک جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، الله تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفنل و کرم سے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آ مین۔

وَآخِرُ دَّ مُزَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجدبيت الكرم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# آ تکھول کی حفاظت کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوْكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَاصحابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيمِ ۞ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ۞ قَدُ ٱلْهَلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (عررة المؤمنون: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

 نکاح ہے۔ اب اگر انسان اس رائے ہے اس جذبہ کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وثواب ہے، لیکن اگر اس کے علادہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاخ سے ہٹ کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرنا چاہے تو یہ صدہ تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے۔ فتنہ کا راستہ ہے اور یا نان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔

### يەمغرىي تهذيب ب

جن جن معاشروں میں نکاح ہے ہٹ کر بغیر نکاح کے جنسی خواہش کی سکین کا دروازہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تباہی کا شکار ہوئے، آج مغربی دنیا پورپ اور امریکہ کی تنہذیب کا دنیا میں ڈ نکا بچا ہوا ہے،لیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے نکاح کے علاوہ دوسرے ا ہے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے ریکارڈ یر یہ بات موجود ہے کہ یہاں کی ستر اسی فیصد آبادی حرام کی اولاد ہیں اور خاندانی نظام تناہ ہو چکا ہے۔قیملی سٹم کا ستیاناس ہوگیا۔ باپ بیٹے ، مال ، بیٹی ، بھائی، بہن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی دنیا کے مفکرین چخ رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےاہے آپ کو تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا ہے بیاس لئے کہ قرآن کریم نے جوراستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خواہش کی تسکین کرو،اس کوچھوڑ کر دوس ہے رائے اختیار کر لئے۔

# یہ جذبہ کی حد پررکنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر بیجن خواہش کا جذبہ جائز صدود
کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنتا ہے اور انسان کو بہت سے
فوائد پہنچا تا ہے، لیکن جس وقت یہ جذبہ جائز صدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو یہ
جذبہ ایک نہ منے والی بھوک اور نہ منے والی پیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر
کوئی انسان ناجائز طریقے ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کی حد پرنہیں رکتا، کسی حد پر اسکوقر ار اور چین نہیں آتا، وہ
اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی پیاس اور بھوک نہیں مٹی، جیسے جو شخص
استقاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی پانی پی لے، اور منکے کے منکے اپ
پیٹ میں داخل کرلے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بھیجتی یہی صورت حال اس وقت
ہوتی ہے جب جنسی جذبہ اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ پھر کی
حد پر رکتانہیں ہے۔

# پر بھی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں بہی صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنسی خواہش کی تسکین شروع کی ۔لیکن پوری تھیل نہ ہوگی ، پھر اور آ گے بڑھے پھر بھی تسکین نہ ہوئی اور پھر اور آ گے بڑھے پھر بھی تسکین مکمل نہ ہوئی یہاں تک کہ اب صورت حال ہے ہے کہ مغربی دنیا میں ایسے بے شار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعداس کوفل بھی کریں۔

### مدے گزرنے کا نتیجہ

مغربی ونیا کا یہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشرے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم برعورت ہے تسکین حاصل کرنے کے دروازے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی قدغن اور کوئی یا بندی ان پرنہیں، کیکن جن ملکوں میں عورت اتنی ستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے واقعات ساری دنیا ہے زیادہ ہیں وجداس کی یہ ہے کہ رضا مندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے کے بعد بھی نفس کو قرار نہیں آیا، اب یہ خیال آیا کہ زبردی کرنے میں زیادہ لذت ہے اور پھر زبروی کی اتنہاء حدید ہے کہ جس عورت سے جنسی تسکین حاصل کی جارہی ہے اس کواس وقت میں قتل کرنا بھی جنسی تسکین کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ آج اس معاشرے میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ اب فکر رکھنے والے بیرسوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس تاہی کے دھانے یر پہنچا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہدے کہ جولوگ اس نکاح کے بندھن سے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا راستہ تلاش کڑنا جا ہے ہیں۔ وہ حد ے گزرنے والے ہیں اور حدے گزرنے کے بعد بھی ان کو کی حدیر قرار نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی فرمارے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تمہارے لئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز راستے کی فضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپنی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکداس پراجرو تواب بھی ملتا ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے بیخے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہرے
بیما دیئے ہیں کہ اگران پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انبان بھی بھی جنسی گراہی
میں مبتلانہیں ہوسکتا، ان میں سے سب سے پہلے اپی نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔
رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المنظر سہم من سہام
اہلیس ۔ یعنی انبان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی
شیطان انبان کو اس نگاہ کے ذریعہ غلط راستے پر ڈالتا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ
پر ڈلوانا چاہتا ہے اور اس کے نتیج میں انبان کے دل میں فاحد خیالات پیدا
ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فاحد جذبات انجرتے ہیں اور اس کے نتیج میں
بالآخر انبان کو مملی گراہی کی طرف لے جاتا ہے۔

# نگاہیں نیچے رکھیں

قرآن كريم مين الله تعالى نے ارشاد فهايا: قُلُ لِلُمُؤُمِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبْصَارِهِمُ وَيَحَفَظُوُا .

فُرُو جَهُمُ - (سورة النور، آيت ٢٠)

آپ مؤمنین سے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا سب سے مفاظت کرنے کا سب سے پہلا طریقہ سے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے، کسی

نامحرم عورت پرلذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے ایک صدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔العینان تونیان، و زنا هما النظر ۔ یعنی آئکھوں سے فیر النظر ۔ یعنی آئکھوں سے فیر محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا یہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے،شریعت

نے اس پر پابندی عائد فرما دی ہے۔ سریحا ہوں سے دھیکا

آ جکل نظر بچانامشکل ہے

آج کل کے معاشرے میں جہاں چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ انہیں ہے، چاروں طرف انسان کی نگاہ کو پناہ انہیں ہے، چاروں طرف فتنے بھیلے ہوئے ہیں۔اس موقع پر بیتھ دیا گیا ہے کہ نگاہ کو ینچے رکھواورا پی نگاہ کا غلط استعال نہ کرو۔ آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ نگاہ کو ینچے رکھ کراور چاروں طرف ہے آئے تھیں بند کر کے چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس لئے کہ کہیں بورڈ پر تصویر نظر آری ہے اور کہیں اخبارات میں تصویر یں نظر آری ہیں، کی رسالے کو دیکھوتو اس میں تصویر موجود، بازار سے کوئی چیز خرید و تو اس پر تصویر موجود ہے پردہ عورتیں ہرجگہ باہر چلتی پھرتی نظر آتی ہیں، اس لئے نظریں بچانا تو بڑا مشکل کام ہے۔

بيآ نکھ کتنی برای نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کرو کہ یہ آ نکھ جواللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک الیی مشین اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی ہے جو پیدائش ہے کیکر مرتے دم تک بغیر کسی پیمے اور بغیر محنت کے یہ مثین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ دیکھ لوجو چاہولطف اٹھالو، اگر اللہ تعالیٰ تمہین اس مثین کے اندر غور کرنے کی تو فیق دے تب پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی می جگہ میں کیا کارخانہ فٹ کر رکھا ہے، جو آ تکھوں کے اسپیٹلسٹ ہیں، انہوں نے کالجوں، یو نیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمرلگادی، لیکن اب تک یہ دریافت نہیں کر سکے کہ کیا کارخانہ کیا ہے؟ اس کارخانے کے اندر کتنے پردے میں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کر رکھے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کر رکھے ہیں؟ میکن چونکہ یہ مفت میں اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنے پردے فٹ کر رکھے ہیں؟ اس کی لئے کوئی پائی بیہ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں۔ ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں۔ آئکھوں کی حفاظت کیلئے بیسہ خرچ کرنے پر تیار

جس دن آ کھی کی بینائی پر ذرہ برابر فرق آ جائے تو تمہارے جسم میں زلزلد آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے تیار ہوجاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے ، لیکن میری بینائی مجھے واپس مل جائے ایک میں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں ، میں اپنے بال باپ کو دیکھ سکوں ، میں اپنے ماں باپ کو دیکھ سکوں ۔ بینائی جانا تو در کنار بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آ جائے کہ میڑھا نظر آنے گئے یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں یا آ تھوں کے سامنے تر مرے ناچنے لگیں کو ادر کرے نظر آنے لگیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا اور میا منے کے سے کیا ہوگیا اور کھوں کے اسپیٹلسٹ کے یاس بھا گتا ہے اور ہزاروں خرچ کرتا ہے کہ بیکیا ہوگیا دور کے کہ سے کا جسکھوں کے اسپیٹلسٹ کے یاس بھا گتا ہے اور ہزاروں خرچ کرتا ہے کہ

ی طرح میری آنکھوں کا پنقص دور ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو بید دولت ملی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کام کرتی ہے نداس کی سررس کی ضرورت، نداس میں تیل ڈالنے کی ضرورت۔

آئکھی تیلی کی عجیب شان

اوراس آئھ کے اندراللہ تعالیٰ نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آئکھوں کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کدانسان جب روشی میں جاتا ہے تو اس کی آ کھے کی بیلی ہیلتی ہے اور جب اندھیرے آتا ہے تو اس آ کھے ک پتلی کے پٹھے سکڑتے ہیں کیونکہ اندھرے میں صحیح طور پر دیکھنے کے لئے اس کا سکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں آنسان کی آنکھ کے پٹھے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور پد کام خود بخو د ہوتا ہے۔اگریدکام انسان کے سپر دکیا جاتا ، اورید کہا جاتا کہ جبتم اندھیرے میں جاؤ تو پیبٹن د بایا کرواور جب روشنی میں جاؤ تو پیددوسرا بٹن د بایا کرو، تب تمہاری آئکھیں سیجے کام کریں گی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی سمجھ میں یه بات آتی اور کسی کی سمجھ میں نه آتی اور غلط وقت پر بٹن دبا دیتا اور ضرورت ے زیادہ بٹن دبا دیتا تو خدا جانے اس آ تکھ کا کیا حشر بنا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹومیٹک سٹم اس آ نکھ کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آئکھ کی تبلی پھیلتی بھی ہے اور سکڑتی ہے۔

آئکھ کی حفاظت کا خدائی انتظام

اور بيآ كھاتى نازك ہے كمشايد يورے جم انسانى ميں اس سے زياده

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آ پ کوتج بہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آ نکھ میں ریت یامٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آ کھے میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو سے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیآ کھ انیان کے چیرے میں بالکل سامنے ہے کہ اگر انسان کے سامنے سے اس پر حملہ ہو یاکسی ہے تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب سے پہلے انسان کے چبرے پر یر تی ہے، کیکن آئکھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے دوپہرے دار بھا دیتے یہ ماتھے کی ھڈی اور رخسار کی ھڈی، ان دونوں ھڈیوں کے قلع میں انسان کی آ کھ کور کھ دیا تا کہ اگر چرے برکوئی چوٹ بڑے تو ھڈیاں اس کو برداشت کریں اور آ ککھ محفوظ رہے۔اوراللہ تعالیٰ نے پکوں کے دویردے آ تکھوں کے او پر ڈال دیئے تا کہ کوئی گر دوغبار اس کے اندر نہ جائے ،اگر کوئی مٹی یا گر دوغبار اڑ کر آئے گا تو یہ پلکیں اس کواینے اوپرلیلیں گی اور آئکھوں کو بچالیں گی۔ جب انتهاء ہوجائے تب جاکر آ نکھ پر چوٹ پرٹی ہے ورنہ آ نکھ کی حفاظت کے لئے الله تعالیٰ نے بیہ خود کار نظام بنادیا ہے۔ان کے ذریعہ انسان کے چہرے کاحسن بھی ہےاوراس آ نکھے کی نعمت کی حفاظت بھی ہے۔

## نگاه پرصرف دو پابندیاں ہی<u>ں</u>

یہ سب انظام اللہ تعالیٰ نے کررکھا ہے اور اس انظام کے لئے کوئی پیسہ نہیں مانگا کہ جبتم اتنے پینے دو گے تو آئھ ملے گی بلکہ یہ خود کارشین پیدائش کے وقت ہے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فرمایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہاں چاہو، استعال کرو، صرف چند جگہیں ہیں ان میں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئکھ کے ذریعہ آسان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اجھے مناظر کو

دیکھو، باغات کو دیکھو، بھلوں کو بھولوں کو دیکھو، دریاؤں اور نہروں کو دیکھو،
پہاڑوں اور اچھے مناظر کو دیکھو۔ اپنے ملنے جلنے والوں کو دیکھو، اور ان سے
لطف اٹھاؤ۔ صرف دو چیزوں سے بچو، ایک مید کہ کی نامحرم عورت پرلذت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
ویکھو، بس آپ کے اوپر بیدو پابندیاں ہیں، باتی سب بچھ دیکھنا تمہارے لئے
حلال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو جتنا چا ہواستعال
کرو۔

## اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ بیدکام بڑا مشکل ہے، ساری کا کنات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑاا تظام تہہیں دے رکھا ہے، خدا نہ کرے اگر کی دن تمہاری آ کھے کا پردہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھے کی بینائی جاتی رہے، اس وقت اگر تم ہے بیدکہا جائے کہ بید بینائی تمہیں واپس تو مل جائے گی لیکن شرط بیہ کہ فلال فلال چیز نہیں دیکھو، تو جواب میں وہ شخص کے جائے گی لیکن شرط بیہ کہ فلال فلال چیز نہیں دیکھو، تو جواب میں وہ شخص کے گا کہ ساری زندگی ان چیز وں کو نہ دیکھنے کا بونڈ لکھوالو، لیکن مجھے بینائی واپس دیدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی بیوی بچوں کو دیکھ سکوں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھ سکوں۔ اس وقت تو بونڈ لکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا چکی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ جائے گا، اس لئے کہ بینائی جا چکی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ نہیں۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوڈ لکھوائے بغیر تمہیں بی تعت دے رکھی ہے۔ لیکن بیہ نعت دے رکھی ہے۔ لیکن بیہ نعت دے رکھی ہے۔ لیکن بیہ نعت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعت دیے بعد اللہ تعالیٰ فرمارے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے

### کے لئے دی ہے صرف اس جگداستعال کرو۔

### نگاه ڈالنااجروثواب کا ذریعہ

اوراگرصرف اس جگہ پراستعال کرو گے تو اس کے نتیج بیس تمہارے اعمال نامے میں نیکوب کے ڈھیر لگتے چلے جائیں گے اور آخرت میں اجر و ثواب کے فزانے اکھنے ہورہ ہیں۔ چنانچہ صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ہے دیکھے تو ایک نگاہ ڈالنے ہے ایک جج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شو ہراپنے گھر میں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے ایپ شو ہرکو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا ور تیوی کے ڈھیر ایپ شو ہرکو محبت کی نگاہ ہے دیکھے تاب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گھر میں ۔ اب دیکھنے کہ نگاہ کو تھے گھر یا ستعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر ایستعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر ایستعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر ایستعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈھیر ایک گا دیئے۔

# نظرى حفاظت كاايك طريقه

خدانہ کرے اگر آ دمی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کولذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں فرمایا کہ شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آ تکھوں کو بچانا ہوا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے ہے بھی ملتی نہیں آ تکھوں کو پناہیں ، کہاں جا کیں ؟ اور كس طرح بجين؟ ال س بيخ كاطريقة بدب كرتم يد تصور كروكرة ج اگر جاری بینائی جاتی رہے اور پھر کوئی تم سے یہ کیے کہ تمہاری بینائی واپس مل جائے گی لیکن شرط بیہ ہے کہ اس بینائی کو کسی نامحرم کو دیکھنے میں استعال نہیں کرو گے، اگریه یکا وعده کرواور پخته عبد کرواورتکه کر دوتب بینائی واپس ملے گی ، ورنهبیں طے گی۔ بتاؤ کیاتم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یانہیں؟ کونسا انسان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار نہ ہوگا اور کون انسان ہوگا جو یہ كے كاكر اگر ميں نامحرم كونييں و كيوسكنا تو چر مجھے بينا كى نہيں جا ہے ۔ كوئى انسان ایا کے گا؟ ہرگز نہیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کر دینے کے لئے تیار ہو جاؤ کے توجس مالک کریم نے وہ بینائی تم سے کوئی معاہدہ کئے بغیر ملے سے تہمیں وے رکھی ہے اور بعد میں وہ مالک تم سے بیمطالبہ کررہا ہے کہ اس نگاہ کو غلط استعال نہ کروتو پھر تمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا پریشانی لاحق ہوتی ہے، لہذا جب بدنظری کا موقع سامنے آئے تو پی تصور کرلو کہ اگر میں بدنظری کروں گاتو میری بینائی چلی جائے گ۔

### ہمت سے کام لو

حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھاپن ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرما دیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَاذِهِ أَعُمَٰى فَهُوَفِي الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ الْعَمَٰى وَ الْآخِرَةِ أَعُمَٰى وَ الْآنِهِ آ

لہذا انسان یہ عبد کرلے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عبد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو تھینچ لو، جب انسان اس ہمت کو استعال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ خلاصہ

بېرحال!اس نگاه پر دو يابنديال عائد کې گئي بې ايک په که نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ ہے دیکھنا،اور دوسرے میہ کہ کسی مسلمان کوحقارت کی نگاہ ہے دیکھنا تکی مسلمان پر بر حقارت کی نظر ڈالنا پہ بھی آئے کا گناہ ہے۔ ان وونوں گناہوں سے بیخے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیزہ ہوں گے اور الله تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اور آخرت کی بھی تیاری ہوجائے گی اور اگر پیطریقہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ كى دى موكى مشين كوعلى الاطلاق استعال كررے ميں، اس يركوئى قيد اوركوئى یا بندی نہیں لگا رہے ہیں تو یہی آئھ آپ کوجہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کامشحق بنا دے گی، اس لئے اس آ تکھ کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آ کھے کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین مضمون ابھی باقی ہے کیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگی ر ہی تو اگلے جمعہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔

000

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم مکشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

# بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# آ تکھیں بڑی نعمت ہیں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لًا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِه وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ ٱفْلَحَ الْمُؤُمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوُمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمہيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت کا بیان گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت بیہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَافِظُونَ۔

جس كا خلاصہ بيتھا كہ اللہ تعالى نے ہرانسان كى طبيعت ميں ايك جنسى جذبہ ركھا ہے اور چونكہ اسلام ايك دين فطرت ہے، للہذا اس جنسى جذبے كى تسكين كے كئے اللہ تعالى نے حلال راستہ تجويز فرما ديا، وہ نكاح كا راستہ ہے كہ نكاح كے ذريعہ انسان اپنے اس فطرى جذبے كى يحيل كرے، تو بيہ نہ صرف جائز ہے بلكہ موجب اجر و ثواب بھى ہے۔ ليكن اس نكاح كے راستے كے علاوہ كوئى اور راستہ اختيار كرنے والے لوگ حدے گزرنے والے ہیں۔ قرآن كريم نے لفظ تو

بہت مختصر استعمال فرمایا کہ وہ حد ہے گزرنے والے ہیں۔لیکن اس کے مفہوم میں بہت ساری خرابیاں داخل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ جوشخص نکاح کے رہنے کے ایم استرجنسی ہذر رکی تشکیین کرنا چاہیں موشخص معاشرے یہ کران فرادان

باہراپنے جنسی جذبے کی تسکین کرنا چاہے وہ مخض معاشرے کے اندر فساد اور بگاڑ پھیلا تا ہے، بیاس آیت کے مطلب اورتشریح کا خلاصہ ہے۔

# پہلاحکم: نگاہ کی حفاظت

شریعت نے جہاں ناجائز جنسی تسکیین کا راستہ بند کیا اور اس کوحرام قرار دیا تو اس کے لئے فضا بھی الی سازگار پیدا فر مائی۔ جس میں اس تھم پڑمل کرنا انسان کے لئے آسان ہو جائے ، ایک طرف تو اللہ تعالی نے نکاح کے رائے کو آسان سے آسان فر مایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے میں طرح طرح کی رسموں اور قیدوں ہے اس نکاح کو جکڑ کراپنے لئے اس کومشکل بنا دیا ہے۔ ورسری طرف اللہ تعالی نے وہ تمام دروازے بند فر مائے جوانسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے بیں۔ ان میں سے سب سے پہلا تھم نگا ہوں کی حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو یا کیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو یا کیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو،

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس -

حدیث شریف میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که:

یہ نظر شیطان کے زہر کے بچھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیج میں انسان کی سوچ انسان کی فکر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار بھی خراب ہو جاتا ہے اس لئے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عائد فرمایا۔

### أتحصي برى نعت بين

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعت ہے کہ اگر کوئی انسان بینائی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کروڑ وں رویبی بھی خرچ کر کے بھی پہنعت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالی نے پینست ہمیں مفت میں بغیر معاوضے کے عطا فرما رکھی ہے، اس کئے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور یہ نعت پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک اتن ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے، ذراخراش لگ جائے تو یہ برکار ہو جائے ،لیکن اتنی نازک مشین پوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نہ اس کی سروس کی ضرورت ہے نداس کو پٹرول اور تیل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹو میٹک نظام کے تحت اس کی سروس بھی کرتے رہتے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنچاتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہتم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہوای لقمہ کے ذربعہ اللہ تعالی جم کے ہر جھے کوغذا پہنچاتے ہیں ای طرح آ کھے کو بھی پہنچاتے

### آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آگھتہیں اس لئے دی گئی ہے تا کہتم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آ کھ پرصرف چیزوں کو نہ دیکھنے کی
پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان چیزوں کی طرف مت دیکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض ہے مت دیکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا
گیا اور فرمایا کہ یہ آ کھوں کا زنا ہے، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر ـ

یعنی آئھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ لذت کی غرض سے شہوت کی نگاہ سے کی غرض سے شہوت کی نگاہ سے کی غرض کے شہوت کی نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر تمہارے اللہ اللہ بھی پاکیزہ ہوں گے۔ اور پھر تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہوں گے۔

## شرمگاہ کی حفاظت آئکھ کی حفاظت پر ہے

چِنانچِةُر آن كريم مِن الله تعالى نے بيتكم دياكہ: قُلُ لِلُمُومِنِيُنَ يَغُضُّوا مِنُ ٱبُصَادِهِمُ وَيَحُفَظُوا فُرُوجَهُمُ - (مورة النور آيت ٣٠) اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بہتمہارے لئے پاک حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور عورتوں سے کہد دو کہ وہ اپنی نگاہیں نجیس رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ یہ ہے کہ اس کا آغاز آ نکھ کی حفاظت سے ہو، اور جب آ نکھ محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے۔ یہ تم کسی مولوی اور ملاکا بیان کردہ تھی تہیں ہے، یہ کسی قدامت پند، رہو گے۔ یہ تم کسی مولوی اور ملاکا بیان کردہ تھی تبییں ہے، یہ کی قدامت پند، اندر بیان فرمایا ہے۔

### قلع كامحاصره كرنا

جب تک مسلمانوں نے اس تھم پڑمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کوان فتنوں اور فسادات سے محفوظ رکھا، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولا نا مفتی محمر شفیع مساحب رحمة اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا تھا جو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاردق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدة بن جرآح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ میں سے جیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے جیں، اور بڑے درجے کے صحابہ میں سے جیں، اور شام کے فاتح ہیں، اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر حملہ کیا، اور اس قلعے کا محاصرہ کرایا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح نہیں ہور ہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے بیدد یکھا کدمسلمان بری ٹابت قدمی سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی ، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں سے سے کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں، آپ اپن فوج کو لے کر شہر میں داخل ہو جائیں۔اور بیسازش کی کہشہر کا درواز ہ جس طرف کھلٹا تھا اس طرف بہت لمبا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل پر جا کرختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کو مزین کر کے اور آ راستہ کر کے ہردکان پرایک ایک عورت کو بھا دیا، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگرید مجاہدین داخل ہونے کے بعد تہمیں چھیٹرنا جاہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو تم انکارمت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظریہ تھا کہ یہ لوگ حجاز کے رہنے والے ہیں مہینوں سے اپنے گھروں سے دور ہیں، جب اندر داخل ہونے کے بعد اچا نک اِن کوخوبصورت اور آ راستہ عورتیں نظر آئیں گی تو بیالوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، ادر جب یہ ان کے ساتھ شغول ہوں گے،اس وقت ہم پیھیے سے ان پر حملہ کر دیں گے۔

## مؤمن کی فراست سے بچو

منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے ہیں اور اب ہم قلعے کا دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔جب حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پیغام ملا۔ جب اللہ تعالی ایمان عطا فرماتے ہیں تو فراست ایمانی بھی عطا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اتَّقُوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللُّهِ ـ

یعنی مؤمن کی فراست سے بچو، کیوں وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب
سے پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ماتھا ٹھنگ گیا کہ اب تک
سے لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک سے کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی پیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس میں ضرور کوئی گر بر معلوم ہوتی

# بورالشكر بازارے گزرگيا

چنانچہ آپ سارے لشکر کوجمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ دہمن نے ہتھیار ڈالدیئے ہیں اور وہ ہمیں داخل ہونے کی
دعوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیشک داخل ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس
آیت پڑمل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس وقت آپ نے بیآیت تلاوت کی:
قُلُ لِلُمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّولًا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَیَحُفَظُولًا
فُرُوْجَهُمُ۔ (مورة الوَر، آیت ۲)

یعنی مومنوں سے کہد و کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں میدان کے لئے پاکیزگ کا راستہ ہے۔ چنانچے کشکر قلعے کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں نیچی تھیں اور اسی حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی محل تک پہنچ گئے اور کسی نے دائیں بائیں آ نکھ اٹھا کر نہیں دیکھا کہ کیا فتنہ ان دکا نول میں ان کا انتظار کررہا ہے۔

# یہ منظر د مکھے کر اسلام لائے

جب شہر والوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کوئی مخلوق
ہاس لئے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر
داخل ہوتی ہے آ زادی کے ماحول میں داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے
اور عصمتیں لوٹتی ہے، لیکن یہ عجیب وغریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ
ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگاہیں نیچی رکھنا تو سب کی نگاہیں نیچی تھیں، اور
اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو بار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف یہ
منظر دیکھے کرمسلمان ہوگئے، اور اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی تو فیق عطا فرما دی۔

## کیا اسلام تلوار سے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ"اسلام" تلوار سے پھیلاتھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس کردار سے پھیلاتھا۔ محابہ کرام کے اس ممل سے پھیلاتھا۔ بہرطال! آتکھوں کو نیچے رکھنے کے عمل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور

نفسانی اورشہوانی فتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی حیال سے بھی حفاظت فرمائی۔

### شیطان کاحملہ جاراطراف سے

ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت ہے نکالا اوراس کوراندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑے چیلنج کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے مجھے جنت ہے نکالا ہے اور میری بید دعا بھی آپ نے قبول کرلی ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا تو اس نے بیئزم کیا تھا کہ بیآ دم جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکلنا پڑااس کی اولا دکو میں اس طرح گمراہ کروں گا کہ:

لَآ تِيَنَّهُمْ مِنُ بَيْنِ اَيُدِيهِمُ وَمِنُ خَلَفِهِمُ وَعَنُ الْكَافِهِمُ وَعَنُ الْكَافِهِمُ وَكَالًا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللهِمُ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُ اللهُمُمُمُمُ اللهُمُمُمُ اللهُمُمُمُ

یعنی میں ان کے سامنے سے جملہ کروں گا، ان کے پیچھے سے جملے کروں گا،

دائیں سے جملے کروں گا، بائیں طرف سے جملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق

پر چاروں طرف سے جملے کروں گا۔ لہذا شیطان نے چاروں جہتیں گھررکھی

میں۔ حضرت حکیم الامّت رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستوں کو بیان کرنا

کھول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک نیچے کی جہت۔ لہذا یہ چاروں سے تو حملہ

آ در ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے، یا نیچے ہے اور اوپر کے راستہ کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے روع کرو، اور اس سے مدد مائلو، اس سے روع کرو، اور اس کے طرف اٹابت کرو اور کہوکہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے مجھے شیطان کے حملول طرف سے مجھے شیطان کے حملول سے بچاہئے، لہذا او پر کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔

# ینچ کا راسته محفوظ ہے

اور نیچ کا راستہ شیطان ہے اس لئے محفوظ ہے تا کہتم نگاہ کو نیچ کر کے چلو، دائیں بائیں آ مے پیھے ان جاروں طرف سے شیطان کا حملہ ہوسکتا ہے، لیکن نیچے کی جہت شیطان کے حملے سے محفوظ ہے۔ جبتم نیچے نگاہ کر کے چلو ع تو الله تعالى تمهارى حفاظت فرمائيس ك\_اس لئ الله تعالى يه علم وب رے ہیں کدانی نگاہ کو نیچ کر کے چلوتا کہ اس فتنے میں مبتلانہ ہو۔ بہرحال! یہ نگاہ کا فتندانسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بلا ایس مجیل گئ ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کو لبھانے کے سامان بھرے پڑے ہیں، ہر طرف سے دعوتِ نظارہ مل رہی ہاس کی وجہ یہ ہے کہ جو معاشرہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا جاب تھا حیاء تھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ صفات اس کے اندر موجود تھیں ۔لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی، بے

حیائی، بے شرمی اور فحاشی اور عربیانی کی دوڑ جاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی اوجہ سے کسی طرف نگاہ کو پناہ نہیں ملتی۔

### الله تعالی کے سامنے حاضری کا دھیان

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہستیں کمزور ہوگئی ہیں اور ایک مؤمن کے اندراپنے
آپ پر قابو پانے کا جو ملکہ ہونا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو
ہروفت پیش نظر رکھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑگیا ہے اس کی وجہ سے چاروں
طرف بدنظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔لیکن یہ بات یادر کھئے کہ شریعت کے جس
حکم پر عمل کرنا جس وقت مشکل ہوجاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف
سے فضل وکرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس حکم پر اجروثو اب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔
اچٹتی نگاہ معاف ہے

پھرایک بات ہے بھی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلاقصداور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں معاف ہے اس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ تھم یہ ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فوراً ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لك النظرة الا ولى وليست لك الثانيه.

یعنی پہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، یعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اور اس کو ہا تی رکھا تو یہ گناہ ہے اور قابل مؤاخذہ ہے، لہذا اگر بھی بلااختیار

نگاہ پڑجائے تو سے بھے کر فورا ہٹائے کہ سے میرے اللہ تعالی کا تھم ہے۔ اور سے مراقبہ کرے کہ جس وقت میں آئے کا غلط استعال کررہا ہوں، اگر اس وقت اللہ تعالی میری بینائی واپس لے لے اور مجھ سے سے کہا جائے کہ جب تک تم بدنگاہی نہیں چھوڑ و گے اس وقت تک سے بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگاہی کو چھوڑ و گے اس وقت تک سے بینائی نہیں ملے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگاہی کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے جینے کے لئے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے کے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے مجھے اس گناہ سے منع کیا ہے۔

# بینمک حرامی کی بات ہے

آ دمی بیسوپے کہ جس محن نے بلامعاوضہ بے مانگے بلا قیمت بیا تعت بیا تعت بیا تعت بیا تعت میں مرضی کے خلاف اس کو استعال کرنا برئی ہے حیائی کی بات ہے اور برئی نمک حرامی کی بات ہے، اس نمک حرامی سے بیخ کے لئے بیس اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹا لے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں برئی طافت دی ہے، اپنی ہمت سے برئے برئے بہاڑ سرکر لیتا ہے، لہذا اس ہمت کو استعال کر واور اس نظر کو ہٹالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بیدوعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذ ت عطافر ما کیں گے جس کے ہٹا لے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذ ت عطافر ما کیس گے جس کے آ گے بدنگاہی کی لذ تیں بیچ در بیچ ہیں، ان لذ توں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ پیکرو کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے رہوکہ یا اللہ! میں کمزور ہول بے ہمت ہیں بے حوصلہ ہوں اے اللہ! جب آپ نے پیکام گناہ قرار دیا ب تو این رحت سے مجھے ہمت بھی عطا فرمائے، مجھے حوصلہ بھی و بیجے، اور مجھے اس بات کی تو نیق عطا فر مائے کہ میں آپ کے اس حکم پرعمل کرسکوں ، اور آ پ کی دی ہوئی اس نعت کوضیح استعال کرسکوں، غلط جگہ استعال کرنے سے بچوں ۔ خاص طور پر اس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کونسا فتنہ پیش آ جائے ،اس لئے گھرے نکلنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عبد تو کرتا ہوں که آپ کی دی ہوئی اس نتمت کو غلط استعمال نہیں کروں گالیکن مجھے اپنے اوپر مجروسہ نہیں ہے اور میں اس وقت تک نہیں کچ سکتا جب تک آپ کی مدد شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اپنے نفنل وکرم ہے اس فتنے ہے بچالیجئے۔ بید دعا ما نگ کر گھرے باہر نگلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر بھی غلطی ہوجائے تو فوراً تو بەاستغفار كروپه اگرانسان بەكام كرتا رہے تو انشاء الله الله تعالى كى رحمت ہے امیدے کہ دہ اس فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

اللہ تعالیٰ اپنے نصل و کرم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلثن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر؛ ۱۵

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خواتنین اور برده

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَّهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيُمًا كَثِيرًا -أمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ عَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة المؤمون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

بررگانِ محترم و برادران عزیز! اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں اور بیارشاد فرمایا ہے کہ جومؤمن ان صفات کے حامل ہوں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان میں سے ایک صفت بی بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے میں اور عفت وعصمت اختیار کرتے ہیں اوراپی نفسانی خواہشات اورجنسی خواہشات کو صرف جائز حدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب بیہ ہے کہ فکالی نے حال کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے تعالیٰ نے حال کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے رشتے سے باہراپی جنسی خواہشات کی تسکین کرنا چاہتے ہیں، وہ حدے گزرنے والے ہیں اوراپی جائوں پرظلم کرنے والے ہیں، کونکہ اس کا انجام دنیا میں والے ہیں اوراپی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں، کونکہ اس کا انجام دنیا میں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

# پہلاحکم: آ نکھ کی حفاظت

میں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پاکدامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے باہر نہ تکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دئے ہیں۔ بن کے ذریعہ ایک پاکدامن معاشرہ وجود میں آسکے، اس پاکدامن معاشرے کو وجود میں لانے کے لئے آ نکھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ایسا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے کورش کی حفاظت کی خرورت ہے کہ جس میں یہ مفلی اور نا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیں، یا اگر پرورش پائیں تو پھر ان کو نا جائز تسکین کا راستہ نہ ملے۔ ان میں سے ایک حکم جس کا پھیلے دوجمعوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ نکھی حفاظت' شریعت نے آ نکھ پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کی نامحرم کولذت لینے کی غرض سے نہ دیکھے۔

# دوسراحكم: خواتين كاپرده

پاکیزہ معاشرہ وجود میں لانے کے لئے اللہ تعالی نے دوسراتھم جوعطا فرمایا،وہ''خواتین کا پردہ'' ہے اوّلا تو خواتین کو بیتھم دیا گیا ہے کہ: وَقُونُ فَی بُیُو تِکُنَّ وَلا تَبَرَّ جُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولِیٰ۔ (سورة الاحزاب، آیت ۳۳) یہ خطاب از واج مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو ہور ہا ہے، ان سے بیفر مایا جارہا ہے کہتم اپنے گھر میں قرار سے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلوجس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خواتین زیب و زینت کر کے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتیں، قرآن کریم از واج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نگلیں۔

## خواتین گھروں میں رہیں

لہذا خواتین کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھروں کوسنجالیں، بلاضرورت عورت کا گھرے باہر نکلنا پندیدہ نہیں کیونکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھر ہے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جاتا ہے، اس لئے اصل حکم یہ ہے کہ خواتین حتی الا مکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت سے گھر نے نکلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں جیبا کہ جاہلیت ضرورت سے گھر نے نکلیں تو اس طرح بناؤ سنگھار کر کے نہ نکلیں جیبا کہ جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ تھا۔

#### آجكل كاپروپيگنڈہ

یہاں دو باتیں ذرا سجھنے کی ہیں اور آج کل کے ماحول میں خاص طور پر

اس کے سیمھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان الد ہا ہے اور یہ پیگنڈے کا ایک طوفان الد ہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ نیم نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولویوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

## آج پروپیگنڈے کی دنیاہے

آج کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔جس میں بدسے بدترین جھوٹ کو پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے جیسے کہ بیہ کی اور کچی حقیقت ہے۔ جرمنی کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام تھا'' گوئیرنگ' اس کا بیہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جھوٹ اتنی شدت کے ساتھ کیھیلاؤ کہ دنیا اس کو بچے سمجھنے لگے، یہی اس کا فلفہ ہے۔ آج چاروں طرف ای فلفہ پڑمل ہور ہاہے۔

#### بياصولى هدايت ب

چنانچہ آج یہ پروپیگنڈہ کیا جارہا ہے کہ یہ اکیسویں صدی ہے۔ اس میں عورتوں کو گھر کی چارد یواری میں مقید کردینا پرلے درجے کی دقیا نوسیت ہے اور رجعت پندی ہے، اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ قدم ملاکر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے یہ بات من لیس کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہدرہا ہے کہ

ا پے گھروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ہے۔

#### مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں

یہاصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالی نے دوصفیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالی نے دونوں کی ایک مرد اور ایک عورت، دونوں مختلف صنفیں ہیں، اور اللہ تعالی نے دونوں کی تخلیق مختلف طریقے ہے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھاور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھاور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عورت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عورت کے اندر یہ اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آئ میں اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آئ کے دساوات مردوزن' کا نعرہ در تھیقت فطرت سے بغاوت ہے، اللہ تعالی نے ان دونوں صنفوں میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا وظیفہ زندگی بھی ان دونوں کا دائرہ کاربھی مختلف ہے۔

## ذمەداريال الگ الگ بيس

د کھے انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے،ایک گھر کے باہر کی ذمدداری کدوہ گھر سے باہروہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، ملازمت کرے، مزدوری کرے، اور اس کے ذریعہ بیے کمائے، اور اس لئے روزی کا سامان مہیا کرے، اور اس کے ذریعہ بیے کمائے، اور اس لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت یہ ہے، دوسری گھر کے اندر کی ذمہ داری کہ اس کے گھر کا نظام سیح ہو، اور گھر کے اندراگر بیچ ہیں تو ان کی تربیت درست ہو، گھر کی صفائی سخرائی ٹھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر کھانے بینے کا بندوبست ہو۔ لہذا گھر کے باہر کی ذمہ داریاں بھی اور گھر کے اندر کی جی ذمہ داریاں ہیں۔

### حضور علي كانقسيم كار

الله تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر ہزار ہا سالوں سے عمل ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید ندہب و لمت، دنیا کی ہرقوم، ہر ندہب اور ہر لمت میں یہی طریقہ کار رائج تھا کہ مردگھر کے باہر کی ذمہ داریاں پوری کرے گا۔ اور عورت گھر کے اندر کا انظام کر یکی ۔ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزادی حضرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنها کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی بہی تقنیم کار فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علی قل عنہ سے کیا تو ان کے درمیان بھی بہی تقنیم کار فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علی تقالی عنہ اے فرمایا کہ تمہارا کام کمانا ہے، جاؤ، باہر جاکر کماؤ اور جعفرت فاظمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہتم گھر کے اندررہ کر گھر کی ذمہ داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقنیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقنیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال سے چلی آ ربی تھی۔

#### صنعتی انقلاب کے بعد دومسئلے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب یورب میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیع ہوا تو ایک مئلہ یہ پیدا ہوا کہ مر دکو یسے کمانے کے لئے لم لمبعر صے تک ایے گھروں سے باہررہنا پڑتا تھا، سفروں پر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسئلہ کیہ ہوا کھنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی گرال ہوگئی۔جس کی وجہ سے مردکویہ بات گرال معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرچہ بھی اٹھاؤں۔ان دومسکوں کاحل پورپ کے مردنے یہ تلاش کیا کہ اس عورت ہے کہا کہ تہمیں خوامخواہ ہزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہذاتم بھی گھرے باہر نکلواور مردوں کے شانہ بشانہ کام کرو، اور دنیا کی جتنی تر قیاں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔اس کے ذریعہ پورپ کے مرد کا اصل مقصد یہ تھا کہ عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھے برتھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کندھے پر ڈال دے۔ دوسرا مقصد پہتھا کہ جب عورت بازار میں اور سڑکوں برآ جائے گی تو پھر اس کو بھلا پھسلا کر اپنا مطلب پورا کرنے کی پوری گنجائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

## آج عورت قدم قدم پرموجود

لہذااب یورپ میں بہ قصہ ختم ہوگیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے اور مروکو لیے لیے سفر پر جانا ہے، اور وہ اتنے لیے عرصہ تک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، یہ بات ختم ہو پکی اب تو قدم قدم پرعورت موجود ہے، دفتر وں میں عورت موجود، بازاروں میں عورت موجود، ریلوں میں عورت موجود، جہاز وں میں عورت موجود، جہاز وں میں عورت موجود اور ساتھ مین بیة انون بھی بنا دیا گیا کہ اگر دو مرد وعورت آپس میں رضامندی ہے جنسی تسکین کرنا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے۔ نہ قانون کی رکاوٹ ہے نہ اخلاقی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہرجگہ موجود ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت ہوئے ہیں، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ عورت سے یہ کہدیا گیا کہ تہمیں کماؤ بھی اور قدم قدم پر ہمارے لئے لذت عاصل کرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

## مغرب میںعورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ بیفراؤ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام
دو تحریک آزادی نسوال' رکھا گیا، یعنی عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فراؤ
کے ذریعہ عورت کو گھر ہے باہر نکال دیا، تو اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شنج اٹھ کرشو ہر
صاحب اپنے کام پر چلے گئے اور بیوی صاحبہ اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر میں
تالا ڈال دیا۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چائلڈ کیر کے سپر دکر دیا گیا، جہال
پراس کو انا کیس تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا ہے محروم وہ
بچہ چائلڈ کیر میں پرورش پار ہا ہے، جو بچہ مال باپ کی شفقت اور محبت سے محروم
ہوکر دوسروں کے ہاتھوں میں پلے گا، اس کے دل میں باپ کی کیاعظمت ہوگی

#### اور مال کی کیا محبت ہوگی۔

#### بوڑھا باپ" اولڈا یج ہوم" میں

اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑھے ہوتے ہیں تو بیٹے صاحب ان کو لے جایا کر''اولڈ ات جموع'' میں داخل فرما دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد''چائلڈ کیر'' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تہمیں تمہارے برطابے میں ''اولڈ ات جموع'' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک''اولڈ ات جموع'' کے محالے میں ''اولڈ ات جموع'' کے محالے بیا کہ ایک بوڑھے صاحب ہمارے''اولڈ ات جموع'' میں تھے، جب ان کا انتقال ہوگیا تو میں نے ان کے بیٹے کوٹیلیفون کیا کہ آپ کے والدصاحب کا انتقال ہوگیا تو میں نے ان کی جمینے و تکفین کر دیجے۔ کے والدصاحب کا انتقال ہوگیا ہے، آپ آکر ان کی جمینے و تکفین کر دیجے۔ بیٹا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج بھے برا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آج بھے بہت ضروری کام در پیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکا، مشکل یہ ہے کہ آج بھے بہت ضروری کام در پیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکا، اس کا میرے پاس بھیج دیجے ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے۔

#### مغربي عورت ايك بكاؤ مال

آج مغرب کا یہ حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، مال باپ کے رشتوں کی جومٹھائ تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیٹ ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام تباہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ عورت ایک کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک ایک عضو کو برسر بازار برہندکر کے اس کے ذریعہ تجارت چپکائی جارہی ہے۔اس کے ذریعہ پیسے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

#### عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے بیرکہا گیا تھا کہتمہیں گھروں کے اندر قید کر دیا گیا ہے۔ حمهمیں باہراس لئے نکالا جا رہا ہے تا کہتم تر تی کرو،تم سر براہ مملکت بن جانا،تم وزیر بن جانا،تم فلال فلال بڑے عہدول پر پہنچ جانا، آج امریکہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھے لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بی، صرد دو چارعورتیں وزراء بنیں،لیکن ان دوجارعورتوں کی خاطر لاکھوںعورتوں کو سڑکوں پر گھسیٹ لیا گیا۔ آج وہاں جاکر دیکھ لیجئے ، دنیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپر د ہے۔ سڑکوں ہر جھاڑو دے گی تو عورت دے گی ، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی ، بازاروں میں سیز گرل کا کام عورت کرے گی ، ہوٹلوں میں بستروں کی جادر عورت تبدیل کرے گی ، اور جہاز وں میں کھانا عورت سروکرے گی۔ وہ عورت جواینے گھر میں اینے شوہر کواینے بچوں کواور اپنے ماں باپ کو کھانا سروکر رہی تھی، وہ اس کے لئے دقیانوسیت تھی، وہ رجعت پیندی تھی، وہ عورت کے لئے قید تھی ، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندرسکڑوں انسانوں کو کھانا سروکرتی ہے،اوران کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ بنتی ہے تو میرعزت ہے اور میر آ زادی ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد جو چاھے آپ کا حسِ کرشمہ ساز کرے

#### عورت برظلم کیا گیا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا بیاور دوسری طرف وہ لوگ جوآزادی نسوال کے علمبردار کہلاتے ہیں انہول نے عورت پر جوظم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے بڑاظم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھجیاں بھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی بیہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت وعصمت کا تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں احترام کے بارے میں بید کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور بی خورت ایس کی غارت کے بارے میں بید کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور بی قورت الی مخلوق اللہ تعالی نے بنائی ہے کہ جو چا ہے ان کو بہکا دے، اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنانچی آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنانچی آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لیے میں لے ملائی شروع کر دی۔

#### ہارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے یہ کہد یا تھا کہ ''مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو

بلادجہ گھرے باہرنکل کرایے معاش کا انظام کرنا ٹھیکنہیں ہے' اس کے جواب میں جوخواتین ماڈرن کہلاتی ہیں اور اینے آپ کوخواتین کے حقوق کی علمبر دار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا ، اور بیہ کہا كدان صاحب نے ہمارے خلاف بيد بات كهى براب و يكھنے كدايك آدى یہ کہتا ہے کہ آپ کو اپنے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ پ کے لئے میہ خدمت انجام دینے کو تیار ہیں۔اس پرعورتوں کوخوش ہونا حاہے ،مگر جھوٹ کا پہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں عالمی طور پر پھیلا یا گیا ہے،اس لئے خوش ہونے کے بجائے پیکہا جارہا ہے کہ بیرصا حب خواتین کےحقوق تلف كرنا جائة ميں اور جلوس فكالنے والى وه عورتيں ميں جنہوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سیحضے کی زحمت ہی گوارہ نہیں گی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشنر محلات میں برورش یائی ہے۔ ویہات میں جوعورت بستی ہے اس کے کیا مسائل ہیں، اس کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا، بھی ان کے مسائل کو جاننے کی کوشش نہیں گی۔ان کے نز دیک صرف مئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ پورپ اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ'' ہاں تم لوگ روشٰ خیال ہو'' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس بید مسئلہ ہے، ان کے نز دیک کوئی اور مسئلہ نہیں ہے۔

#### الیم مساوات فطرت سے بعناوت ہے

بہرحال آج یہ پروپیگنڈہ ساری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے کہ یہمسلمان،

یہ مولوی ملا لوگ عورتوں کو گھروں میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کار تجویز کئے ہیں، مرد کے لئے الگ، اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صلاحیتیں اور ہیں، عورت کی صلاحیتیں اور ہیں۔ لہذا مساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد کرتا ہے تو یہ فطرت سے بغاوت ہے، اور اس کے نتیج میں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثرات کو کے لئے خواتین کو پردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے پروپیگنڈہ کے اثرات کو اپنے معاشرے معاشرے کومغربی آ فات سے معاشرے نکالنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کومغربی آ فات سے محفوظ فرمائے، اور چین وسکون کی زندگی ہم سب کوعطا فرمائے آ مین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ





مقام خطاب : جامع مبحد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ؛ ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# بے پردگی کا سیلاب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشُهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُ لَمُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بُسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَـدُ اَفُـلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوْنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( سورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کا بیان کا فی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تعالی نے فلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں، پچھلے دوجمعوں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہونی چاہئے کہ وہ پاک دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے شمن میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطافر مایا ہے جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جسمی تسکیلین کا حلال راستہ

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مرد کو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے

لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راست، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات میں تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و ثواب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے تو اس پراجر و ثواب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و ثواب قرار دینے کے بعد انسان سے یہ کہا گیا کہ اس حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ اگرکی گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کی حد تک محدود رہو۔ اور یہ بھی فرمادیا کہ اگرکی شخص کوکی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے شخص کوکی وجہ سے نکاح کرنے میں رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے لئے یہ راستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کرے اور اپنی منسی جذبے کی نفس پر کنٹرول کرے، لیکن نکاح کے دائرے سے ہٹ کراپنی جنسی جذبے کی تسکین کرنے کوحرام اور ناجائز قرار دیدیا۔

#### انسان کتے اور بتی کی صف میں

اس کی وجہ میہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی بحمیل کا راستہ
ڈھونڈ ہے گا تو پھروہ کسی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آ گے بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑ وں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی تکمل تسکین نہیں ہوتی ۔ آج مغربی دنیا میں
جو پچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکاح ہے باہر

ہٹ کراپی نفسانی خواہشات کی تسکین کے رائے تلاش کے ، تو آج وہ اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کرسکتا، مال اور بیٹے کا فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور بلی بھی ان کی حرکتوں سے شرماجا کیں، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی ۔

#### نہ بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے

آپ سب حضرات جانے ہول کے کدمغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مئلہ نہیں ہے، کسی بھی عورت کو راضی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لینے کے دروازے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی یا بندی نہیں، اس کے باوجود''زنابالجبر'' کے واقعات سب سے زیادہ مغرلی ملکوں میں ہوتے ا ہیں۔ وجہاس کی یہ ہے کہ بیرجذ بہالیا ہے کہ جب ایک مرتبہ عدے آ گے گزر جائے تو کسی حدیر اس کو قناعت نہیں ہوتی ، وہ'' استیقاء'' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے"استقاء" کا مریض کتنا ہی یانی پی لے، اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور وه "جوع البقر" كا مريض بن جاتا ب، كيونكه "جوع البقر" كا مريض كتنا بي کھانا کھالے، لیکن اس کی بھوک نہیں مٹتی، ای طرح ناجائز ذریعہ ہے جنسی خواہش پورے کرنے والے کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف كے كى درج يرقرارنفيب نہيں ہوتا، يہال تك كدوہ بياسا كا بياسا دنيا سے رخصت ہو جاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے بتادیا کہ اس حلال دائر ہے میں

رہو گے تواس عذاب ہے تمہیں نجات مل جائے گی۔

#### حرام ہے بچنے کیلئے دو پہرے

اب حلال دائرے میں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں سے بچنے کے لئے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پچھلے جمعہ کوشروع کیا تھا، ان میں پہلا پہرہ'' آ نکھ کی حفاظت' ہے، جس کا بیان پچھلے دوجمعوں میں تفصیل سے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خوا تین کا پردہ'' ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ مرد کا دائرہ کاراور ہے اور عورت کا دائرہ کاراور ہے، مردگھر کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت کھر کے اندر کا انتظام کرے اور عورت سے مہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ورتوں سے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے ذمانے میں عورتیں بناؤسنگھار کرکے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے سے تم باہر زمانے البید اخوا تین کو پہلے ہے بتایا گیا کہ تم ہارااصل مقام تمہارا گھر ہے۔

## خاندانی نظام کی بقاء پروہ میں

اورصرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھر میں رہیں بلکہ اس کے ذریعہ پورے فیملی سٹم اور پورے خاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہوتو پھرتمہیں یہ تقسیم کارکرنی پڑے گی کہ مرد گھر کے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا نظام کو وہ لوگوں کی ہوں بھی کرے، گھر کا نظام ونتی بھی درست رکھے اور باہر نکل کر وہ لوگوں کی ہوں ناک نگاہوں کی تسکین کا ذریعہ نہ ہے۔

#### مغرب كاعورت برظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ بیظم کیا کہ اس کو اپنی تجارت جیکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالی نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوعزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو دسیلز گرل' بنا دیا اور اشتہارات کے اندر اس کوعریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت دی گئی کہ آ و ہم سے مال خریدو۔ بیسارے کام جو اہل مغرب کررہے ہیں، بیان کو مبارک ہوں، لیکن اہل اسلام کی خوا تین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتعلیم دی کہتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے رہواور اگر کسی ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے رہواور اگر کسی خوا تیں۔

#### عورت اورلباس

اللہ تبارک و تعالی نے عورت کے جیم میں مرد کے لئے ایک کشش رکھی ہے، وہ فطری کشش ہے، اس وجہ سے خوا تین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر تکلیں تو اپنے جیم کی نمائش نہ کریں اور جولباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے ذریعہ جیم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہوجا کیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جیم جھکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

رُبُ کا سیہ فی الدنیا عادیہ فی الآخر ہ

(بخاري، كتاب الادب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب)

بہت ی عورتیں ایسی ہیں جو دنیا میں لباس تو پہنتی ہیں لیکن وہ آخرت میں برہند اورنگل ہونگل ،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت چست ہے جس

کے نتیج میں جسم ظاہر ہور ہا ہے۔

#### لباس کے دومقصد

قرآن كريم في فرمايا:

يلْبَنِي أَدَمَ قَدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِي سُولِيكُمُ لِبَاسًا يُوَارِي سَوُلِيكُمُ وَرِيشًا . (عرة الاعراف: آيت نبر٢٧)

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دومقصد بیان فرمائے ہیں، ایک ہے کہ وہ تمہارے سرکو چھپائے اور دوسرے ہے کہ وہ تمہارے لئے زینت کا سبب ہو۔
آج کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد ختم کردیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا سبز ظاہر ہو، وہ لباس شرقی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے، اس لئے ایسا لباس پہننا جائز نہیں۔ آج مردوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور عورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے کہ لباس پہننے کے باوجود شرم والے جھے نمایاں ہورہ ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حال اشریعت نمایاں ہورہ جیس اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حال اشریعت نے عورت کو پہلا تھم ہے دیا ہے کہ ایسا چست اور ایسا نگ اور باریک لباس نہ بہنے جس کے اندر سے اس کا جسم جھکے، اس لئے کہ سوائے چہرے اور ہا تھوں کے پوراجسم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟

دوسراتکم میددیا ہے کہ جب وہ گھرے باہر نکلے یا نامحرم مردول کے

سامنے آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پرکوئی چیز ہونی چاہئے، چاہوہ چادر ہو یا برقع ہو جواس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تا کہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ ہے اور اس کے ذریعے معاشرے کے اندر فتنہ نہ نصلے۔ اور ایک علم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھرے باہر نہ نکلے جو بجنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آ واز سے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک علم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھرے باہر نہ نگلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف میں کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ صدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک جھا تک میں لگ جاتا ہے۔

#### چره کا پرده ہے

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باقی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چبرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چبرے کا پردہ ہے،قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

یُکْ نِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنُ جَلا بییبهِنَّ ۔ (مورۃ الاحزاب: آیت ۱۹)

اس آیت میں ' جَلا بیب '' کا لفظ اختیار فرمایا ہے، یہ جُع ہے '' جِلْبَاب'' کی اور' جِلْبَاب'' اس چا در کو کہا جاتا ہے جو سرے لے کر پاؤں کک پورے جم کو ڈھانپ لے۔ اس میں اور' 'برقع'' میں فرق صرف یہ ہے کہ '' برقع'' سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب کی ہوئی نہیں ہوتی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین '' جلباب' ہی استعال کیا کرتی تھیں۔ اس

آیت میں فرمایا کہ'' آپ تمام مؤمن عورتوں ہے کہد بیجئے کہ وہ اپنی جلبابیں اپنے اوپر جھکالیں''اس آیت بیس'' جھکانے'' کا حکم دیا ہے، تا کہ عورت کے چبرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سبب ہے ۔ لہذا اوّل تو چبرے کا پردہ ہے اور قر آن کریم کے حکم کے مطابق ہے۔

## يه پرده عيآ زاد مونا چائے ميں

لیکن میں کہتا ہوں کہ جولوگ ہے کہتے ہیں کہ چبرے کا پردہ نہیں ہے، وہ
لوگ درحقیقت پردہ ہی ہے اپنے کوآ زاد کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جولوگ چبرے
کے پردے کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے آج تک بھی ان عورتوں پر نکیر نہیں
کی کہ جو باہر نکلتی ہیں تو ان کا چہرہ تو در کنار بلکہ ان کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا
گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کے باز و کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی
ہوئی ہوتی ہیں اور ان خوا تین نے ایسا چست اور شک لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو
فقنے کا سبب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خوا تین پرکوئی نکیر نہیں کرتے، ہاں! اس

## مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں چاروں طرف جو فساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد ک ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگردانی کی جارہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جارہا ہے، ہرمعالم میں تقلید کرنی ہے تو مغرب کی تقلید کرنی ہے، اگر نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہے، وہاں مرد وعورت کا کوئی امتیاز ہی نہیں رہا اور اس درجہ امتیاز ختم ہو چکا ہے۔
کہ بعض اوقات میہ بہچانا مشکل ہوتا ہے کہ سامنے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔
رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی
مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار
کریں۔اللہ تعالی نے دوالگ الگ صنفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہونا
جا ہے، امتیاز ہونا چا ہے اور پھ چلنا چاہئے کہ یہ ندکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا
عورت، کیکن آج کی اس نی تہذیب نے یہ امتیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا

## ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس رائے پر جا رہے ہیں، ای رائے پر ہم بھی چل

پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وعورت کا آزادانداختلاط ہے، ہر ہرقدم پر
مرد اورعورت کھلے ملے ہیں اور دونوں ہیں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے
یہاں ہو رہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں ہیں بھی خوا تین بن سنور کر، بناؤ
سنگھار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا بڑا مقصد اپنے
لباس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے اور ان دعوتوں میں مرد وعورت کا مخلوط
اجتماع ہوتا ہے، ایک زمانہ وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں
کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ ہی ختم ہوگیا، اب تو شادی میاہ کی
تقریبات میں مرد وعورت آزادانہ ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک
دوسرے کود کھے رہے ہیں، اس کے نتیج میں معاشرے کے اندر جونساد بھیل رہا

ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔ گریں سے میں

## بے پردگ کا سلاب آ رہاہے

برسب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سے بغاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہدرہا ہے کہ عفت اختیار کرو،عصمت اختیار کرو، یا کدامن بنو، لیکن جارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راتے شریعت نے بتائے ہیں، ان میں سے جوایک اہم راستہ ' پردہ' کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے بردگ کا پیسلاب پچھلے تقریباً سوسال سے اندا ہے، ورنہ اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے یردہ ہوکر باہر فکے گی۔اور بردہ کا بیسلمد مدیوں سے چلا آر ہا تھا،لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو بیہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مہذب ہونے ،تعلیم یافتہ ہونے اور موڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے یردہ ہو، اس وقت سے ہمارے معاشرے میں بے یردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے پردگی شروع ہوئی تھی ،اس ونت اِ کا دکا خواتین نے پر دہ چھوڑا تھا، بیشتر خواتین پر بھی یردے ہے رہتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بے پردگ کی مقدار بردھتی چلی گئی۔اس وقت اکبر إلله آبادی نے کہا تھا کہ:

> بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا پوچھا جو ان سے پردہ تمہارا وہ کیا ہوا؟ کہنے گئیں: عقل پر مردوں کی پڑگیا

#### عورت کی عقل پر پردہ

ا كبر مرحوم نے بنى حقيقت كى بات بيان كى كه درحقيقت بيه پرده جو عورت كا تھا، مردكى عقل پر نياده عورت كا تھا، مردكى عقل پر نياده پر گيا، ليكن ميں كہوں گا كه عورت كى عقل پر نياده پر گيا، اس لئے كه وه مغرب كے فريب اور دھوكه ميں آگى اور اپنى عقل سے پچھ نہيں سوچا كه ميرے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان دہ ہے۔ سب سے زياده فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا گيا اور سب سے زيادہ پر دہ تو اس كى عقل پر پڑا كہ اس نے استے عفت وعصمت كا مقام چھوڑ كر اور عزت واحر ام كا مقام چھوڑ كرا سے آپ وايك بكاؤ مال بناديا۔

#### پروپیگنڈے کااڑ

اللہ بچائے، یہ پرو بیگنٹرہ الی چیز ہے جوجھوٹ کو پچ بنادیتا ہے، چنانچہ پردہ کے معاملے میں پرو بیگنٹرے کے ذریعے جھوٹ کو ایسا پچ بنایا گیا ہے کہ آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر مبتلاً ہیں، آج مغربی قوم کا یہ و تیرہ ہوگیا ہے کہ پرو بیگنٹرے کے زور پر جس جھوٹ کو جاہے پچ بنا کر دکھا دے، اس جھوٹے پرو پیگنٹرے نے سارا نظام تلیٹ کرکے رکھ دیا ہے۔

# كياآ دهي آبادي بيكار موجائے گى؟

آج ایک اور اعتراض بیر کیا جاتا ہے کداگر عورت کو پردے میں بھایا دیا تو ملک کی آ دھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں، آج بیہ بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو بیہ ہے کداگر یہ بات اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جتنے لوگ کام کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہوتی، لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی انچ ڈی اور ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جو تیاں چھٹا تے پھررہ ہیں، وہاں جو مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کو تو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیا نہیں، اور پھریہ کہتے میں کہ خورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ ہے آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گی۔

#### کام وہ ہے جس سے بیسہ حاصل ہو

اور پھران کا یہ کہنا کہ' آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گی' اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذریعہ پیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھرے ماحول کو پا کیزہ بنانے کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالانکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقر ار رکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کر دہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام دے رہی ہے اور بہت بڑا کر دہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا کے حوالے کے سے۔

## اب بھی ہوش میں آ جا ئیں

بہرحال! میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔الحمدلللہ ہمارا ملک ابھی اس درجے پرنہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور میں بھی آپ دیکے رہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے، مختلف دعوتی کا موں کی بنیاد پر لوگوں کو بچھ ہوش آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علاء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر المحمد للہ خوا تین میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم انگریز عورتیں نہیں ہیں، ہم مغرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پردادار ہیں، اور ان کے اندرائی عفت اور عصمت کی حفاظت کا معاشرے کی پیدادار ہیں، اور ان کے اندرائی عفت اور عصمت کی حفاظت کا پردگی کا فساد ہر پا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آ تا تھا، اب الحمد للہ برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی ماحول ایسا بگر انہیں ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو۔

#### عقلوں پر ہے بیہ پر دہ اٹھالیں

لیکن جیسا کہ اگبر إللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردول کی عقلوں پر پردہ پڑچکا ہے، اگر مرد حضرات اپنی عقلوں سے یہ پردہ اٹھالیں اور وہ اپنے گھر کے ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ یہ فضا بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قر آن کریم نے کیا ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عهه



مقام خطاب: جامع مسجد بیت المکزم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

. اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الَّه حمْنِ الَّه حِيْم ط

# امانت كى اہميت

ٱلْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ ٱنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ ٱعْمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحُدَهُ لا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ لَلهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ اللهِ اللهِ وَمَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيماً صَلَّى اللهِ تَسْلِيماً وَمَوْلاً لَهُ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيراً.

أَمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ اَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَيْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَكُوةِ فَيْلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَكُوةِ فَيْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَلُومُ مِنْ اللَّهُ وَ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ البَّتَعٰي وَرآءَ ذَلِكَ فَالُولُكَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَانَاتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَانَاتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمنـت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين ، منهم تمهم بدر

بررگان محترم و برادران عزیز : سورة المومنون کی ان ابتدائی آیتوں کا بیان کئی مہینوں ہے جل رہا ہے۔ بیدہ آیتیں ہیں جن میں اللہ جارک و تعالیٰ نے فلاح پانے والے مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت بیہ بیان فرمائی کدہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیہ بیان فرمائی کہوہ لغواور بہودہ کاموں اور باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیہ بیان فرمائی کہوہ زکاۃ انجام دیتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کیے شے، ایک بیہ کدوہ لوگ زکاۃ کافریضہ انجام دیتے ہیں، اور دوسرے بیکہ وہ اپنے اخلاق کا تزکیہ کرتے ہیں، چوتھی صفت بیہ بیان فرمائی کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاقت کرنے والے ہیں، یعنی اپنی عفت اورعصمت کا فرمائی کہوہ ایک بیہ جمعوں میں ہوتارہا ہے۔ خفظ کرنے والے ہیں، لیکن اپنی عفت اورعصمت کا حفظ کرنے والے ہیں، لیکن اپنی عفت اورعصمت کا حفظ کرنے والے ہیں، لیکن اپنی عفت اورعصمت کا حفظ کرنے والے ہیں، لیکن کہوں میں ہوتارہا ہے۔

#### امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس اللی صفت یہ بیان فرمائی کدوہ لوگ اپنی امائتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں ، آج اس آیت کر ہمہ کا بیان اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا وآخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی امائت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس رکھے ، قرآن کریم میں یہ دونوں چیزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امائت اور ایک عہد مؤمن کی علامت نیہ ہے کہ وہ امائت کا پاس کرنے والا ہے ، اور اپنے عہد کو پور اکرنے والا ہے۔

#### امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے مہلی چیز ''امانت'' ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا گیا کدانسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکہ امانت کوٹھیک ٹھیک اس کے اھل تک پہنچائے،قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ اِلَى اَهُلِهَا

(الساء:٨٥)

یعنی اللہ تعالی تہمیں تھم دیتے ہیں کہ امانتوں کوان کے ستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن وحدیث میں اس کی بڑی تاکیدوار دہوئی ہے۔ایک حدیث میں رسول کریم علی ہے۔ نے ارشاد فریایا:

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف وَاذا اوْتمن خان ـ

( بخارى - كتاب الايمان ، باب علامات المنافق)

یعنی تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔
پہلی میہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ ہولے، دوسری میہ کہ جب وہ کسی ہے وعدہ
کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے
یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ یہ منافق کی
علامات ہیں، مؤمن کا کامنہیں۔ اس لئے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج ہمارے معاشرے میں بیر خیانت کھیل گئی ہے، نبی کریم ملطقہ کا وہ ارشاد

ہمارے اس دور پر صادق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وفت ایسا آجائے گا کہ امانت دنیا ہے اٹھ جائے گی ،اور لوگ کہا کریں گے کہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلاں بہتی میں ایک شخص رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دار لوگ ختم ہو جا کیں گے ، سب خائن ہو جا کیں گے ،اور اتحا دُکا لوگ ہوں گے جوامانت کا پاس رکھنے والے ہو نگے ۔ ایک مؤمن کی خاصیت ہیہے کہ وہ خیانت نہیں کرتا۔

# حضورصلي الله عليه وسلم كاامين مونا

نبی کریم میکانیم خبوت سے پہلے بھی یورے مکہ میں ''صادق' اور'' امین'' کے لقب ے مشہور تھے، یعنی آپ سے تھے،آپ کی زبان برجھی جھوٹ نہیں آتا تھا،آپ امانت دارتے،جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو ایرا مجروب ہوتا تھا کہ نی کریم علی اس امانت کاحق ادا کریں گے۔ چنانچے جب آپ مکہ مکرمہ سے جمرت فرما رے تھے اس وقت سے عالم تھا کہ کفار نے ظلم وستم کے پہاڑ توڑے ہوئے تھے ،آپ کے خلاف قل کے منصوب بنائے جارہے تھے،اس حالت میں رات کے وقت آپ کوایے شرمکه مرمه انکانا براراس و قت مجمی آب کو میقکر متنی که میرے پاس لوگول کی جوامانتیں رکھیں ہوئیں ہیں،ان کو اگر پہنچاؤں گا توبدراز کھل جائے گا کہ میں یہاں سے جار با مون تو آب في حضرت على رضى الله تعالى عند كوسارى امانتين سيرد فرمائين، اور ان کو اینے بسر پر لٹایا، اوران سے فرمایا کہ میں جارہا ہوں، تم بیامانیس ان کے مالكول تك يبنياة ،اور جباس كام سے فارغ موجاة تو پر بجرت كركے مدينه منوره آ جانا۔اوروہ امانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کافروں کی تجھی تھیں، وہ کافر جو آپ کے خون کے بیائے تھے، جوآپ کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کررہے تھے، ان کی

امانتوں کو بھی ان تک واپس پہنچانے کا نظام فرمایا۔

#### غزوه خيبر كاايك واقعه

غزوہ نیبر کے موقع پر جب نبی کریم علیہ نے نیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، نیبر میں یہودی آباد سے ،اوران کی خصلت شروع ہی سے سازش ہے ،مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے جال بنتے رہتے تھے،اور نیبیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نبی کریم علیہ نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے نیبرشہر کا محاصرہ کیا۔ پیشہر کی قلعوں پر مشمل تھا، یہودی اس محاصر سے کے دوران شہر کے اندر بند تھے، اور نبی کریم علیہ کی فوجوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود جروابا

جب محاصرے کو چندون گزر گئے تو ایک چرواہا جس کا نام روایتوں میں "اسود" آتا ہے۔ جولوگوں کی بکریاں پڑرایا کرتا تھا۔ وہ بکریوں کو پڑرانے کی خاطر قلعے ہے باہر لکلا ، باہر نکل کراس نے دیکھا کہ بی کریم علیہ کالشکر محاصرہ کئے ہوئے ہے ، اس چرواہے کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکردیکھوں کہ بیکون لوگ ہیں؟ اور کیاان کا پیغام ہے؟ یہ لوگ کیا جائے ہیں؟ ان کی دعوت کیا ہے؟ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے لگا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ محابہ کرام نے جواب دیا کہ ہمارے یہاں بادشاہ تو کوئی نہیں ہے ، البتہ بی کریم اللہ اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اوران کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ کے رسول ہیں۔ اوران کی قیادت میں ہم لوگ یہاں آئے ہیں۔ وہ ہمارے قائد ہیں۔ اس چرواہے نے کہا کہ کیا میں ان کو دیکھ سکتا ہوں؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں دیکھ

سکتے؟ چرواہے نے پوچھا کدان کامحل کہاں ہے؟ سحابہ کرام ؓ نے فر مایا کدان کا کوئی محل منبیں ہے، وہ سامنے کھور کے پتوں کا چھپٹر ہے، اس کے اندروہ تشریف فرما ہیں، جاؤ، اور جاکران سے للو۔ اس چرواہے نے کہا کہ ہیں جاکر بادشاہ سے للوں؟ ہیں تو ایک غلام آدمی ہوں، سیاہ فام ہوں، میری رنگت کالی ہے، بکریاں چراتا ہوں، میں کسی بادشاہ سے کسے مل سکتا ہوں؟ ۔ سحابہ کرام ؓ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم ہوں کے سلے مل سکتا ہوں؟ ۔ سحابہ کرام ؓ نے جواب دیا کہ ہمارے نبی کریم ہوں کے سے ملنے میں کوئی عارفیس ہے جاہے وہ کیسا بھی آدمی ہو۔

#### حضور ہے مکالمہ

چنانچ وہ چواہا جرت کے عالم میں نبی کر یم اللہ کے خصے میں پہنچ گیا، اور اندر جا کرسر کار دو عالم اللہ اللہ اللہ اللہ کا زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس چواہ ہو اس کے حضور اقد س اللہ کے سے بوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول حضور اقد س اللہ کے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا پیغیر ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا پیغام کیر آیا ہوں کہ اس کا نئات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس چواہ ہے کہا کہ اگر میں اس وعوت کو قبول کرلوں اور اللہ کے سواہر معبود کا انکار کردوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اور سے موجودہ زندگی تو عارض ہے، ناپائیداز ہے، ہرایک کو اس دنیا ہے جانا ہے، اور مرنے کے بعد وزندگی ملے گی وہ دائی اور ابدی ہوگی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں بعد جوزندگی ملے گی وہ دائی اور ابدی ہوگی، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ابدی زندگی میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔

#### اوراسودمسلمان ہو گیا

پھر پڑواہے نے سوال کیا کہ اچھا اگر میں مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان جھے کیا سمجھیں گے؟ آپ اللہ نے فرمایا کہ وہ شمصیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور شمصیں اپنے بینے ہے لگا کیں گے، ای پڑواہے نے فرمایا کہ وہ شمصیں اپنا بھائی سمجھیں گے، اور شمصیں اپنے بینے میں لگا کیں گے؟ جبکہ میں سیاہ فام آدی ہوں، اور میرے سینے سے بد بواٹھ رہی ہے، اس حالت میں کوئی بالدار آدی جھے سینے سے لگانے کے لئے تیار نہیں ہے، آپ فرمارہ ہیں کہ یہ مسلمان مجھے گلے لگا کیں گے۔ حضورا قدس میں اللہ کے وحدانیت پر لگا کیں گے۔ حضورا قدس میں اللہ کے وحدانیت پر ایمان لے آتے ہوتو اللہ تعالی تھاری بد بوکو خوشبو میں تبدیل کر دیں گے، اور تمھارے چبرے کی سیابی کو تابنا کی میں تبدیل کر دیں گے، اور تمھارے جبرے کی سیابی کو تابنا کی میں تبدیل کر دیں گے۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا ؟

"اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله"

اورائمان کے آیا۔

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضوراقد کی اللہ ہے عرض کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ تھم دیں گے اس کو بجالاؤں گا۔ لہذا اب آپ مجھے بتا کیں کہ میں کیا کروں ؟ رسول کریم میں تھے نے فرمایا کہ پہلا کام بیر کرو گھ یہ بحریاں جوتم لیکر آئے ہو، یہ تبہارے پائ ان کے مالکوں کی امانت ہیں، تم اس معاہدے کے تحت یہ کریاں لائے ہو کہ تم ان کو چُراؤگے، اور چُرانے کے بعد ان کو واپس کروگے۔

لہذا پہلا کام بیکر د کدان بمریوں کو واپس لے جاؤ ، اور خیبر کے اندر لے جا کران کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

# سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذرااندازہ لگا ہے کہ حالتِ جنگ ہے، اور دشمن کے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور جنگ کی حالت میں نصرف ہے کہ دشمن کی جان لیمنا جائز ہوجا تا ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں اس کے مال پر بھی تبضہ کر لیمنا جائز ہوجا تا ہے، ساری دنیا کا یہی قانون ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے کی کئی تھی ، اور کھانے کی کی کا بیمالم تھا کہ اس غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ کرام ہے نے مجبور ہو کر گلہ ھے ذریح کرکے ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، کوشش کی ، بعد میں حضور اقد س تھا ہوئی دیکس الٹی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہیں تھے، لیکن چونکہ وہ پر والم ایک معاہدے کے تحت وہ بگریاں کرام ہیں حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پر والم ایک معاہدے کے تحت وہ بگریاں کرام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاب کرام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خور ایمال کرام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خور ایمال کے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حاب کرام ہی سے دور اقد سی تھے نے فرمایا کہ پہلے وہ بگریاں واپس کرو۔ اس کے بعد میرے یاس آنا۔

#### تلوار کےسائے میں عبادت

چنانچدوہ پُرواہا قلعے کے اندرگیا، اور قلعے کے اندربکریاں چھوڑی، اور پھر حضورا قدس تنافیہ کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال بیقی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کونماز کا تھم دیتے، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کوروزے کا تھم دیتے۔ اور نہ وہ اتنا مالدار تھا کہ اس کو روزے کا تھم

دیے ، نہ ج کاموسم تھا کہ اس سے ج کرایا جاتا۔ حضوراقد کی ایک کے ایک کہ اس وقت تو ایک عبادت ہورہی ہے ، جوتلواروں کے سائے میں انجام دی جارہی ہو وہ ہے جہاد فی سمیل اللہ لہذا تم اس جہاد میں شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہوجا واس چروا ہے نے کہا کہ اگر میں اس جہاد میں شامل ہوگیا تو اس میں امکان یہ بھی ہے کہ میں مرجا واں ۔ اگر میں مرگیا تو میراکیا ہوگا؟ حضوراقد سی اللہ ہوگیا تو اللہ تعالی حضوراقد سی اللہ ہوگیا تو اللہ تعالی تہارے چرے کی سیابی کوسفیدی میں تبدیل فرما دیں گے ، اور تمہارے بدن کی بد بوکو خوشہو سے تبدیل کر دیں گے ۔ چنا نچہوہ اللہ کا بندہ جہاد میں شامل ہوگیا ، اور مسلمانوں کی طرف سے لڑا ، اور شہید ہوگیا ۔

# جنت الفردوس ميں بہنچ گيا

جب غزوہ خیرختم ہواتور سول کر یم اللہ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر

نگلے ہوئے تھے، ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرائم گا جوم ہے، آپ قریب پہنچ اور پوچھا کیا

بات ہے؟ صحابہ کرائم نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اس میں ہمیں

ایک لاش نظر آر ہی ہے جوہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی، اس آ دی ہے ہم لوگ واقف

نہیں ہیں۔ اسلئے سب آپس میں رائے زنی کررہے ہیں کہ بیکون آ دی ہے؟ اور کس طرح

شہید ہوا ہے؟ حضو ملاقی نے فر مایا کہ مجھے دکھاؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہی اسود چرواہا تھا،

نہی کر میں اللہ نے صحابہ نے فر مایا کہ تم اس کو نہیں پہچا نے ،لیکن میں اس کو پہچانیا ہوں۔

یودہ محض ہے جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی 
زندگی میں اللہ کے واسطے ایک جیے خرچ نہیں کیا، لیکن میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ

تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ

تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ

تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفرووں میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ

444

الله تبارک و تعالی نے اس کے جم کی سیائی کوسفیدی میں تبدیل فرمادیا ہے، اورا سکے جم کی بدیوکومشک وعنبرے زیادہ حسین خشوے تبدیل کردیا ہے۔

# امانت كى اہميت كاانداز ەلگائىي

اب و کھے کہ بی کریم اللہ نے میں حالتِ جنگ میں جہاں میدانِ کارزار
کھا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جائیں لینے کے لئے تیار ہیں۔ وہاں
پربھی نبی کریم اللہ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چرواہا امانت میں خیانت
کرے، اور سلمان ان بریوں پر قضہ کرلیں۔ بلکہ ان بکریوں کو واپس فرمایا، یہ ہامانت کی اہمیت اوراسی پاسداری۔ جس کو بی کریم اللہ نے ناہت میارک عمل سے تابت کیا، لبذا
کی اہمیت اوراسی پاسداری۔ جس کو بی کریم اللہ نے ناہت مبارک عمل سے تابت کیا، لبذا
امانت میں خیانت کرنا یہ مؤمن کا کام نہیں۔ ای لئے صدیث شریف میں حضور ملہ نے نے
فرمایا کہ تین چیزیں ایس ہیں کہ جب وہ کی شخص میں پائی جائیں تو وہ لیکا منافق ہے، ایک
یہ جب بات کر نے تو جموث ہو لیے، اور جب وعدہ کر نے تو اس وعدے کی خلاف ورزی
کرے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ مؤمن نہیں کہلائے گا، بلکہ
سے سافق ہے، اللہ تعالی ہم سب کوامانت کا پاس کرنے کی تو فیق عطافر مائے، اور خیانت سے
ہرمسلمان کو بچائے۔ آئین

و آخر دعوانًا ان الحمد لله رب العلمين







مقام خطاب اجامع مجدبيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

بِسُم الله الَّه الَّر حمْنِ الَّه حِيْم ط

# امانت كاوسيع مفهوم

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا . مَن يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ اَشُهَدُ أَن لَا إِللهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُصُلِلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَ اَشُهدُ أَن لَا إِللهُ إِلَّا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ وَ اَشُهدُ أَن لَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثيراً لَى صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثيراً لَهُ مَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثيراً لَهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثيراً لَهُ أَمُّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثيراً لَمُ أَمَّا بَعُدُ ا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه مِن الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ ٥ بِسُمِ اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ مِن الشَّيْطِنِ الرَّحِيمُ ٥ وَاللّهِ مَن الشَّيْطُنِ الرَّحِيمُ ٥ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ فَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُونَ هُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَاجِهِمُ اوْمَا مَلَكَتُ و وَاللّهِ عَلَى الْوَاجِهِمُ اوْمُا مَلَكَتُ وَا اللّهُ عَلَى الْمَالِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُه

(سورة المؤمنون: اتا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكريم و نحن على ذلك من الشاهدین و الشاكرین والحمد لله رب العلمین

آيُــمَـانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَــمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْاَمَانَاتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥

تمهيد

بزرگان محتر ماور برادران عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کابیان کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کی ان صفات کو بیان فر مایا ہے، جن پران کی صلاح و فلاح کا دار و مدار ہے، ان صفات میں ہے اکثر کابیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ جمعہ کو ''امانت'' کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو امانت کا پاس کرتا ہے، میں نے بیعرض کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرنا کتنا برواجرم اور کتنا برواگناہ ہے۔ اور بہت کی امانتی الی بیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر ہم لوگوں کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ بھی امانت ہے، اور ہم لوگ اس میں خیانت کرنا شروع کرویتے ہیں، اور دل میں کی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور میں استخفار کی بھی تو فیت نہیں ہوتا۔

#### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچے عام طور ہے لوگ امانت کا جومطلب سیحتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی شخص نے اپنے کچھ پیے یا پنی کوئی چیز ہمارے پاس لاکرر کھوادی، اور ہم نے اس کو حفاظت ہے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعال نہیں کیا، اور کوئی گر بر نہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بس امانت کا یکی مفہوم سیحتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن قرآن و صدیث میں جہاں امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا مفہوم اس ہے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

# بيزندگی اورجسم امانت ہیں

سب سے پہلی چیز جوامانت کے اندرداخل ہے، وہ ہماری '' زندگی ''ہے،

یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ای طرح ہمارا پوراجہم سر سے لیکر پاؤں تک بیابات
ہے، ہم اس جسم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے بیجہم جوہمیں عطافر مایا ہے، اور بیہ
اعضاء جوہمیں عطافر مائے ہیں، بیآ تکھیں جس سے ہم ویکھتے ہیں، بیکان جس ہے ہم
سنتے ہیں، بیناک جس ہے ہم سوتگھتے ہیں، بیمنہ جس سے ہم کھاتے ہیں، بیزبان جس
سنتے ہیں، بیناک جس ہے ہم سوتگھتے ہیں، بیمنہ جس ہم کھاتے ہیں، بیزبان جس
ہم بولتے ہیں، بیسب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، بتاؤ! کیا ہم بیاعضاء کہیں بازار سے
خرید کرلائے تھے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں، اور ہمیں بیفر مادیا کہ ان اعضاء ہواور شقت
کے پیدا ہونے کے وقت ہے ہمیں دید ہے ہیں، اور ہمیں بیفر مادیا کہ ان اعضاء ہے اور
ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جمہیں کھی اجازت ہے۔البت ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ ہیں مت استعمال کرنے کی جمہیں کھی اجازت ہے۔البت ان اعضاء کو ہماری معصیت اور گناہ ہیں مت استعمال کرنا۔

# خودکشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجم اور بیاعضاء امانت ہیں، ای وجہ سے انسان کے لئے خودکش کرنا حرام ہے، اوراپ آپ کوآل کردینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلئے کہ بیجان اور بیجم ہماری آپی ملکیت ہوتا تو ہم جو چاہے کرتے، چاہ اس کو تباہ کرتے یا برباد کرتے یا آگ میں جلادیتے۔ لیکن چونکہ بیجان اور بیجم اللہ کی امانت ہے، اسلئے بیہ امانت اللہ کے بیرد کرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا میں گے، اس وقت ہم جا کیں گے، پہلے ہے خودکشی کرکے اپنی جان کوئم کرنا امانت میں خیانت ہے۔ YYY)

## اجازت کے باوجود قبل کی اجازت نہیں

یکی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے یہ کہدے کہ میں شخصی اجازت دیتا ہوں کہ تم جھے قبل کردو، یا میں شخصی اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کا اللہ میرا پاؤں کا اللہ کہ تعلق کردو، یا میں شخصی اجازت دیتا ہوں کہ میرا ہاتھ کا اللہ میں پر پر لکھ دے کہ میں اس سے کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ لیکن دوسرے شخص کے لئے اس کی اس چیش ش کو قبول کرنا جائز نہیں، بلکہ حرام ہے، البتہ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہ یہ میرے چیے ہیں تم لیلو، اور تم ان چیوں کو جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو بیدی حاصل ہوجائے گا کہ دو جے اللہ بیدے لیا کہ جو چاہو کرو، تو دوسرے شخص کو بیدی حاصل ہوجائے گا کہ دو بھیے لے لے اور جو چاہ کرے۔ لیکن جان لینے اور اعضاء کا نے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس سے بیتہ چلا کہ بیجہم اور جان ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اور جب امانت ہیں تو اس کواس کام میں استعمال کرنا ہے جس کی ما لک اجازت دے، اور اس کام سے ان کو بچانا ہے جس سے ما لک ناراض ہو، اور جو ما لک کونا پہند ہو۔

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگی کے پیلحات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لحماللہ تعالیٰ کی المات ہے،ان لمحات کوالیے کام میں صرف کرنا ہے جود نیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو،اگران کھات کواس کے خلاف کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔

## قرآن كريم ميں امانت

يبى وہ امانت ہے جس كا ذكر اللہ تعالى نے سورة احزاب كة خرى ركوع يس

فرمایاہے:

إِنَّا عَرَضُنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمُوَاتِ وَ الْارُضِ وَ الْجِبَالِ فَآبَيُنَ آنُ يَّحُمِلُنَهَا وَ اَشُفَقُنَ مِنُهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ء إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً ه

( LT: \_1711)

فرمایا که اس امانت کوہم نے آسانوں پراورز مین پراور پہاڑوں پر پیش کیا کہ یہ امانت تم اٹھا لوتوان سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کیا گرنہیں یہ ہمارے بس کا کامنہیں ہے، اور اس امانت کے اٹھانے سے ڈرے، وہ امانت کیا تھی ؟ وہ امانت بیتھی کہ ان سے کہا گیا کہ ہم شمصیں عقل دیں گے، اور ہم حقود یں گے، شمصیں زندگی دیں گے، اور یہ عقل، یہ ہم جھاور بیزندگی تمصیں بتادیں گے کہ فلاں کام بیس ہمیں اس زندگی کو خرج کرنا ہے، اور فلال کام میں نہیں کرنا، اگرتم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی، اور دائی عذاب ہوگا۔ خلاف استعال کرو گے تو تمھارے لئے جنم ہوگی، اور دائی عذاب ہوگا۔

#### آ سان، زمین اور پہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی چیش کش آسانوں پہلی گئی کہتم بیامانت اٹھالوتو آسانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر ہیں، اگر بیامانت ہم نے لے لی تو پیتے نہیں کہاں کو سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے مستحق ہوں گے، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گااس لئے یہ بہتر ہے کہ نہ ہمیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آسانوں کہ نہ ہمیں جنت ملے، اور نہ جہنم ملے، اس وقت عافیت سے تو ہیں۔ چنانچہ آسانوں

نے انکار کردیا ۔

پھراس امانت کواللہ تعالی نے زمین پر پیش کیا کہتو بہت برااور تھوں کرہ ہے،
تیرے اندر پہاڑیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم یہ
امانت لیلو، توزمیں نے کہا کہ میں اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر یہ امانت میں
نے اٹھالی تو خدا جانے میراکیا حشر بے گا، لہذااس نے بھی انکار کردیا۔

اس کے بعد بہاڑوں پراللہ تعالی نے اس امانت کو پیش کیا کہتم تخت جان ہو،اور لوگ تخت جان ہو،اور لوگ تخت جان ہو،اور لوگ تخت جان ہوں نے بھی انکار کردیا کہ ہم یہ امانت نہیں لیتے ، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے، اور اگر اس آزمائش میں پڑ گئے تو پہ نہیں کامیاب ہوں گے، یانا کام ہوں گے، اوراگر تاکام ہوئے تو ہمارے اوراگر تاکام ہوئے تو ہمارے اوراگر تاکام ہوئے تو ہمارے اوراگر تاکام ہوئے گئے۔

#### انسان نے امانت قبول کر لی

اس كے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش كى كہتم بيامانت المحالو، حديث شريف ميں آتا ہے كہ اللہ تعالىٰ نے عالم ازل میں انسانوں كی تخلیق سے ہزار ہاسال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں كو جمع فرمایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می چیوٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وقت ان كے سامنے بيامانت بيش كى كه آسان ، زميں اور پہاڑتو سب اس امانت كے اٹھانے سے انكار كر گئے ، تم بيد امانت ليتے ہو؟ اس انسان نے كہا كہ ہاں میں ليتا ہوں ، جب انسان نے قبول كرليا تو بيامانت اس كے پاس آئی۔

لبذابيزندگ امانت ب، يجم امانت ب، يداعضاء امانت بين، اور عمر كاليك

ایک لمحدامانت ہے، اب جواس امانت کا پاس کرے وہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہے، یہی وہ امانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا:

> ياً يُّهَاالُذِيُنَ آمَنُوُالَا تَخُونُوُااللَّهَ وَ الرَّسُولَ وَتَخُونُوُا اَمَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمُ تَعُلَمُونَ ه

(الانفال: ٢٤)

اے ایمان والو! اللہ اوراس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کروکہ تم نے اللہ تعالیٰ ہے امانت کی تھی، اور اللہ کے رسول نے شمھیں اس امانت کے بارے میں بتا دیا تھا، اس امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جوامانتیں تمھارے پاس موجود ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک استعال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامفہوم ہیہے۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامفہوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں جھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت میں جو
فرائض اس کے ہرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات میں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیاہے، ان اوقات کا ایک ایک
لحمہ امانت ہے۔ لہذا جو فرائض اس کے ہرد کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلکہ کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائض میں کوتا ہی کررہا ہے،
اور امانت میں خیانت کررہا ہے۔

وه تنخواه حرام ہوگئ

مثلًا ایک شخص سرکاری وفتر میں ملازم ہے، اوراس کواس کام پرنگایا گیا ہے کہ

جب فلال کام کے لئے لوگ تھارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ بیکام اس کے ذمہ ایک فریضہ ہے جب کی وہ تنواہ لے رہا ہے، اب کوئی شخص اس کے پاس اس کام کے لئے آتا ہے، وہ اس کو نلا دیتا ہے، اس کو چکر کھلا رہا ہے، تاکہ بیتنگ آکر مجھے کچھر شوت دیدے۔ آج کے سرکاری دفتر اس بلا ہے بھرے پڑے ہیں، آج سرکاری ملازم جس عہدے پر بھی ہوہ یہ تحقتا ہے کہ جو شخص میرے پاس آرہا ہاس کی کھال اتارنا اوراس کا خون نچوڑ نامیرے لئے طلل ہے۔ بیامانت میں خیانت ہے، اوروہ اس کام کی جو تنخواہ لے رہا ہے، وہ تنخواہ بھی حرام ہوگئی۔ اگروہ اپنے فرائض ٹھیک ٹھیک انجام دیتا، اور پر شخواہ لیتا تو وہ تنخواہ اس کے لئے طال ہوتی، اور برکت کا سبب ہوتی۔ لہذا اس کام کرنے پر جورشوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی، لیکن اس نے طال تنخواہ کو بھی حرام کردیا، اس لئے کہ اس نے اپنے فریضے صحیح طور پر انجام نہیں دیا۔

#### ملازمت کےاوقات امانت ہیں

ای طرح مازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ میں آٹھ (۸) گھنٹے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گھنٹے کی ڈیوٹی میں سے بچھے چوری کرگیا ،اور بچھوفت اپ ذاتی
کام میں استعمال کرلیا تو جتنا وقت اس نے اپ ذاتی کام میں استعمال کیا، اس وقت
میں اس نے امانت میں خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھنٹے اس کے پاس امانت
تھے، اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس میں اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات
پک چکے، اب اگر اس وقت میں دوستوں سے باتیں شروع کردیں یہ امانت میں
خیانت ہے۔ اور جتنی دیر یہ خیانت کی اتنی دیر کی تخواہ اس کے لئے طال
نہیں۔

#### يسينه لكلايانهيس؟

میں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو ہیں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو ہیں حدیث بہت یادرہتی ہے کہ مزدورکواس کی مزدوری پینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، گرمیں بیعرض کرتا ہوں کہ بینچی تو دیکھو کہ پینے نکلا بھی یانہیں؟ ہمیں پینے نکلنے کی تو کوئی فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پینے نکلنا چاہیے تھا وہ نکلا یانہیں؟ اور واقعۃ ہم اجرت کے حق دار ہے یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں ویکھا، بس بیمطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کے حق دار ہے یانہیں؟ اس کوتو کوئی نہیں ویکھا، بس بیمطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرد۔ بہر حال ! بیفرائض کی ادائیگی میں کوتا ہی، اور بیاوقات کا چرانا بیسب امانت میں خیانت ہے، اوراس کے عوض جو پیمیل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں خیانت ہے، اوراس کے عوض جو پیمیل رہے ہیں وہ حرام ہیں، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھارہا ہے۔

#### خانقاه تفانه بھون كااصول

حکیم الامت حضرت مولا نااشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرؤی خانقاہ میں اور مدرسہ میں پیطریقہ تھا کہ استادوں کے لئے گھنٹے مقرر سے کہ فلاں وقت میں وہ استاد آیگا ،اور فلاں کتاب پڑھایگا ،اور مدرسہ کی طرف کوئی قانون اور ضابطہ مقرر نہیں تھا ،گر ہر مختص کا مزاج بنادیا گیا تھا۔اس لئے جب کوئی استادتا خیرے آتا تو وہ رجشر پرنوٹ لکھ دیتا کہ آج میں اتنی تاخیر ہے آیا ، اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار ملاقات کے لئے آگیا ،او اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی و کھے کراستاد وقت نوٹ کرلیتا کہ بید دوست اس وقت آیا ، اور اس وقت والیس گیا ، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آدھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوار اپیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا وصول کرنے کا وقت آتا تو وہ پورے مہینے کا گوشوار اپیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا وصول کرنے کا وقت آتا تا تو وہ پورے مہینے کا گوشوار اپیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا

کہ ہم سے اس ماہ میں یہ کوتا ہی ہوئی ہے ، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ٹرچ کردیا تھا، لہذا اسے وقت کی تخواہ ہماری کاٹ لی جائے ۔ اس طرح ہراستاد مہینے کے ختم پردرخواست دیکراپنی تخواہ کٹوا تا تھا۔

#### تنخواه كاشيخ كي درخواست

الحمد لله ، ہم نے دارالعلوم میں بھی پیطریقہ رکھا ہوا ہے ، اورصدر سے لیکر چپرای
تک ہرایک کے ساتھ یکساں معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعال
ہوا ہے ، اس کی شخواہ کوادیتے ہیں ۔ آج کے دور میں شخواہ بڑھانے کی مثالیں تو بہت ملیں
گی ، لیکن کوئی درخواست آپ نے الی نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے بیدرخواست دی
ہوکہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران آئی دیرا پناذاتی کام کرلیا تھا ، لہذا میری آئی
شخواہ کا بی لوگ کے وقام ہے ، وہ میرے لئے حلال نہیں ۔ آج اس کا کسی کو خیال نہیں ۔

# اپنے فرائض صحیح طور پرانجام دو

اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پیغرہ تو لگایا جاتا ہے کہ ہماراحق ہمیں پورا ملنا چاہیے، لیکن ہم اپنا فریضہ پورااداکریں، اور ہمارے ذمہ جو واجبات ہیں ان کو اداکریں، اس کی کی کو فکر نہیں ۔ قر آن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہم خص اپنے فرائض بجالانے کی فکر کرے، جب ہر انسان اپنے فرائض صحیح طور پر بجالائے گا تو دوسروں کے حقوق خود بخو دادا ہو جا کیں گے۔ بہر حال، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیجے میں اچھی خاصی حلال ملازمت کی آمدنی کو حرام بنالیتے ہیں۔ اگر یہی سرکاری ملازم صبح کو حجے وقت پر آئے، اور شام کو مجے وقت پر جائے، اور اپنے فرائض کو سیح طور پر بجالائے، اور دل میں بینیت اور شام کو حجے وقت پر جائے، اور اپنے فرائض کو سیح کے لئے یہاں بیٹھا ہوں، چونکہ اپنا پیٹ

اورا پنی بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لئے تنخواہ ضروری ہے اس وجہ سے تیخواہ لیتا ہوں ، لیکن میری نیت ہیہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں ، تو اس صورت میں بیہ پورے آنھ (۸) گھنٹے اس کیلئے عبادت اورا جروثو اب کا باعث بن جائیں گے، اور تنخواہ بھی حلال ہوگ۔ لیکن اگر اوقات کی چوری کرلی ، یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے حلال آمدنی کو حرام بنالیا، اس تنخواہ کو آگ کے انگارے بنالئے۔

## حلال اورحرام میں فرق ہے

آج ان پیموں میں فرق نظر نہیں آرہاہے، بلکہ حلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے کیساں نظر آرہے ہیں ، کیمن جب یہ ہماری ظاہری آئکھیں بند ہوں گی ، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی اس وقت پتہ چلے گا کہ بیحرام آمد نی جو لے کرآیا تھاوہ آگ کے انگارے بیے ہیں بھررہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَتَمْى ظُلُماً إِنَّمَا يَاكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُن نَاراً ه

(النياء: ١٠)

یعنی جو جوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے، کسی کوسکون نہیں ہے، کسی کو چین نہیں ہے، کسی کو آرام نہیں ہے، کسی کا مستلاط نہیں ہوتا، ہرایک انسان بھاگ دوڑ میں مبتلا ہے، بیسب اس لئے ہے کہ امانت میں خیانت کرنا اس قوم کی تھٹی میں پڑگئی ہے، اور جس قوم کو حلال اور حرام کی پرواہ باقی نہ رہی ہو، وہ فلاح کہاں ہے پائے گی ، قرآن کریم کا فرمان ہے ہے کہ فلاح ان لوگوں کو ملے گی جوامانق کا اور عہد کا پاس کرنے والے ہیں۔

### عاریت کی چیزامانت ہے

امانت کی ایک اہم تم یہ ہے کہ کی دوسرے کی کوئی چیز آپ کے پاس عارینا آگئ ہے، "عاریت" کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کی ہے کوئی چیز استعال کے لئے لے لینا ،مثلاً کوئی كآب دوسرے سے پڑھنے كے لئے لے لى ، يا دوسرے كا قلم لے ليا ، يا گاڑى ليلى ، يہ چزیں امانت ہیں ، لہذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب ضرورت بوری ہوجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کواس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے، آج لوگ اس کی برواہ نہیں كرتے ، چنانچدايك چيز وقتى ضرورت كے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لي تھى ،اب ضرورت ختم ہوگئی ،لیکن وہ چیزآب کے پاس کے پاس بڑی ہوئی ہے، واپس پہنچانے کی فکر نہیں ہے۔اوراصل مالک بعض اوقات ما نگتے ہوئے شرماتے ہیں کداگر میں نے مانگا تواس کو برا گلے گا، کین اس کو ضرورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری بے چیز فلال کے پاس ہے،اورآپ نے بے پروائی میں وہ چیز ڈال رکھی ہے،تو جتنی دیروہ چیزاس کے مالک کی خوش دلی کے بغیرآپ کے پاس رہے گی ، اتنی دیرآپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے۔

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب ٌ اورا مانت كى فكر

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب قدس الله مرز ہ ، جب آخری عمر میں بہت زیادہ بیار ہوگئے تھے، اور صاحب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف محمد میں ، چار پائی ہے اٹھ کر چلنا مشکل ہوتا تھا ، اس لئے اپنی چار پائی پر ہی سارا کام انجام دیتے تھے ، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے ، اور جب کھانے سے فارغ ، وتے تو ہمیں حکم

دیے کہ یہ برتن فورا باور چی خانے میں پہنچادو، بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے میں پجنچاد و بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے میں پچھ تاخیر ہوجاتی و ناراض ہوجاتے۔ای طرح کوئی دوسری چیز دوسرے کمرے ساس کمرے میں آجاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا واپسی کا حکم دیتے کہ اس کواپنی جگدر کھ دو۔ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ حضرت! بیسب آخر گھر ہی کی چیزیں ہیں اگر ان چیز وں کواپنی جگدر کھنے میں تھوڑی تاخیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آپ تاخیر کی وجہ سے استے پریشان کیوں ہوجاتے ہیں؟

اس وقت جوجواب دیااس سے اندازہ ہوا کہ بیاللہ والے کتنی دور کی بات سوچتے ہیں۔ فرمانے گئے کہ اصل بات ہے کہ میں نے اپنے وصیت نامے میں بیلکھ دیا ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے میں ہیں، وہ صرف میری ملکیت ہیں، اور باقی گھر کی ساری اشیاء میں اپنی اہلیہ کی ملکیت کرچکا ہوں، وہ میری ملکیت میں نہیں ہیں، اب اگر کوئی چیز باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی ملکیت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ اے اس کے اصل مالک تک جلد از جلد پہنچاؤ۔

## موت كادهيان هروفت

دوسری بات میہ کہ اگر میرااس حالت میں انقال ہو جائے ،اور وہ چیز میرے
کمرے میں پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے میں میں نے بیدلکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کمرے میں ہیں ،وہ سب میری ملکیت ہیں ،تو اس وصیت کے اعتبارے جو چیزیں
میری ملکیت نہیں وہ میری ملکیت شار ہو جا کیں گی ،اوراندیشہ ہے اس کے نتیجے میں حقدار کا
حق فوت ہو جائے گا،اس وجہ سے میں بیرچا ہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلد از جلدا پی

جگہ پر پہنے جائے۔۔۔۔اب آپ امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے حکم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام سے لا پرواہی ہیں جتا ہیں، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، ہمیں اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں کسی بیجارے نے آپ کے پاس اپنے برتنوں میں کھانا بھیج دیا تھا ،اب آپ کھانا کھا کرختم کر چکے ،لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں،ان کو بجوانے کا کوئی اہتمام نہیں مطالانکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس ٹوٹ جائے تواس کا وبال آپ کے ذمے ہوگا، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں کیا۔

#### دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دوسرے کی چیز ہمارے استعال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف چوری چھچے استعال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی، اور بڑا گناہ ہے، مثلاً کسی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعال کر لی تو نا جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کسی کام میں استعال کر لی تو نا جائز، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

## وفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف سے بہت ی چیزیں استعمال کرنا جائز کے لئے ملتی ہیں ،اب دفتر کے قواعداور ضوابط کے تحت توان اشیاء کو استعمال کرنا جائز

ہے،اوراگران قواعد اورضوابط کے خلاف استعال کیا جائے تو بیر آم ہے،اورامانت میں خیات ہے۔مثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو پین ملا ہے، پیڈ ملا ہے،لفا فے ملے ہیں، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے، یا دفتر کی طرف ہے آپ کوگاڑی ملی ہوئی ہے، یا موٹر سائنگل ملی ہوئی ہے۔اوراب ان چیزوں کے استعال کے بارے میں دفتر کے پچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعال کرنا کے تحت ان اشیاء کو استعال کرنا جائز ہے،ان قواعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کی ذاتی کام میں استعال کرنا جائز ہے،ان قواعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کی ذاتی کام میں استعال کرنا تو خیانت ہے،اوراس کے نتیج میں خیانت کاعظیم گناہ انسان کے ذمے لازم آ جا تا کہ کہاں تک شار کیا جائے ور شد زندگی کے ہم شعبے میں کہیں نہ کہیں ہمارے پاس امانت موجود ہے۔

#### دواؤل كاغلط استعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ بھے ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا

بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ

ہمارے پڑوی میں ایک صاحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہربان ہیں ،ان کواپ دفتر سے علاج

کی ہمولت ملی ہوئی ہے، وہ جو دواخر بدتے ہیں ،اس کا بل دفتر میں جمع کرادیے ہیں ، دفتر

والے وہ رقم ان کوادا کردیتے ہیں ۔انہوں نے ہم سے کہددیا ہے کہ تہمیں جب بھی کوئی دوائی

خریدنی ہو، تم خرید کربل مجھے دے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تمہیں دیدیا

کروں گا،اس طرح تہمیں بیددوائیاں مفت بل جایا کریں گی۔

اب دیکھیے کہ ان صاحب کو دفتر والوں نے بیہ ہولت دے رکھی تھی کہ ان کے گھر کا کوئی آ دمی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جوخر چہآئے تو اس کا بل جمع کرادیں تو ان کودفتر سے پیمے ل جائیں گے ۔ لیکن انہوں نے بیر تخاوت شروع کردی کہ اپنے پڑوسیوں
کواوراپنے دوستوں کواس میں شامل کرلیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغابازی اس
کے اندر موجود ہے، اور ابانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جور قم تمہیں مل
رہی ہے وہ ابانت ہے، جہاں استعال کرنے کی اجازت ہے۔ بس و ہیں پر استعال کرنا آپ
کے لئے حلال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، وہ صاحب یہ بچھر ہے ہیں کہ ہم نیکی کررہے
ہیں دوسروں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت
میں دوسروں کے ساتھ، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے نتیج میں آخرت
میں گردن پکڑی جائے گی۔

#### حرّام آمدنی کاذر بعه

یہ تو صرف خاوت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت سے لوگوں نے اس کوآ مدنی کا ذریعہ بنارکھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہددیا کہتم دواخرید کربل ہمیں دیدوجو پیمے ملیں گے ،

اس میں سے آ دھے تہارے ، آ دھے ہمارے ۔ آئ امانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج میں معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اوریہ جودن رات مصبتیں ، پریشانیاں ، بیاریاں اور شمنوں کے جملے ،

معاشرہ تباہ ہو چکا ہے ، اوریہ جودن رات مصبتیں ، پریشانیاں ، بیاریاں اور شمنوں کے جملے ،

بدامنیاں اور آل و غارت گری کا بازارگرم ہے ، بیسب کیوں نہ ہو ، جبکہ ہم نے اپنی آپ کوان کاموں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے تھے ، ان کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیانت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج میں اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں عروق دیدیا۔ اور ہم نے قرآن کریم کی ہدایات کور کردیا ، جس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم ہر چگہ پست اور ذکیل ہوں ہے ہیں۔

# باطل مٹنے کے لئے آیاہے

ميرے والد ماجدقدس الله مر و ايك بوى خوب صورت بات فرمايا كرتے تھے، جو

(Yra)

برمسلمان کو یاد رکھنی چاہیے، فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں اجرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم توبیک ہتا ہے کہ :

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقاً

( ين ارآئل : ۱۸ )

یعنی باطل تو د بنے کے لئے اور مٹنے کے لئے آیا ہے، انجر نے کے لئے نہیں آیا، لیکن اگر کسی باطل قوم کوئم دیکھیو کہ وہ دنیا کے اندرا بحرر ہی ہے اور ترقی کر رہی ہے تو سمجھلو کہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئے ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل میں انجرنے کا دم نہیں تھا۔

#### حق صفات نے ابھار دیا ہے

لہذا ہے، ہارے وہمن جن کوہم روز انہ برا بھلا کہتے ہیں، چاہوہ امریکہ ہو، یابر طانیہ ہو، انہوں نے و نیا کے اندر جومقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ ہے حاصل نہیں کیا، بلکہ پچھ حق کی صفات ان کے ماتھ لگ ٹی ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاملوں ہیں امانت داری ہے، اور خیانت سے حتی الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے ورے دھو کہ باز پڑے ہوئے ہیں، کیکن عام طور پر آپس کے معاملات میں انہوں نے امانت اور دیانت کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بیقانون بنایا ہے کہ جو شخص صحیح راستہ اختیار کر سے گا، اللہ تعالی اسے دنیا میں عروج دیں گے، آخرت میں اگر چہان کا کوئی حصر نہیں ہوگا، کیکن ونیا میں ان کور تی دیدی جائے گی، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ بیہ کہ دو آج دنیا کے اندر ذیل ہور ہے ہیں۔

# مجلس کی با تیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف بی کریم علی نے وضاحت کے ساتھ توجہ دلائی، چنانچ آپ نے فرمایا '' اَلُمَجَالِسُ بِاالْامَانَةِ '' یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کہی دلائی، چنانچ آپ نے فرمایا '' اَلُمَجَالِسُ بِاالْامَانَةِ '' یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کہی گئی بات بھی '' امانت '' ہے ، مثلاً دو چار آدمی بیٹے ہوئے تھے ، ان میں ہے کی ایک نے کوئی بات کی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کداس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو کہیں اور جا کرنقل کردیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ نظل کرآپ کے کان میں پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، لہذا اگر دو بات کی اور سے بیان کرنی ہے جو پہلے اس سے اجازت لوکہ میں تمماری ہے بات فلاں سے نقل کرنا چاہتا ہوں ، آپ کی اجازت ہے بغیراس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں خیانت ہے۔

## راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپے رازی کوئی بات کہددی ،اور ساتھ میں یہ بھی کہددیا کہ
اس کواپی حد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی نہ ہو ،اس بات کو کہیں اور جا کرنقل کرنا یہ
رسول اللہ اللہ کے کارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے رازی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھر رہے
ہیں ، یہ سب امانت میں خیانت کے اندرداخل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گهری نظرے دیکھوتو انسان کا اپناو جودبھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ جسم سر

ے کیکر پاؤل تک ہماری ملکیت نہیں ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہوا ہو استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہو استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا ہو استعال کے باتھ ، یہ ہمارے پاؤل ، یہ ہماری آئکھیں ، یہ ہمارے کان کیا ہم ان کو کہیں بازارے خرید کرلائے تھے؟ یا خودہم نے بنائے تھے؟ بلکہ یہ سب اللہ جل جلاالہ کی عطا ہے ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دیے ہیں ۔ یہ آئکھیں بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت ہیں ، ہمارے کان بھی امانت ہیں ہمارے کان کو اللہ بیں ، ہمارے با وی کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعال کیا جائے گاوہ امانت میں خیانت ہوگی۔

#### آنکھ کی خیانت

مثلاً اگرآ کھے ان چیزوں کود یکھا جارہا ہے جواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہیں،
اور نامحرم پرلڈ ت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارہی ہے، ایک فلمیں دیکھی جارہی ہیں جن کا
د یکھنا حرام ہے، توبیآ ککھاللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور معصیت میں استعالُ ہورہی ہے۔اللہ تعالیٰ
نے توبیآ ککھ تہمیں اس لئے دی تھی کہتم اس نفع اٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے
ذریعے دیکھو،اس کے ذریعے اپنی بچوں کود کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنے والدین کو
د کھے کرخوش ہو،اس کے ذریعے اپنی بھائی، بہن اور دوست احباب کود کھے کرخوش ہو،اوراس
کے ذریعے دنیا کے کام چلاؤ کیکن تم نے اس آ نکھ کو فیاد میں استعال کرلیا ،گناہ اور
معصیت میں استعال کرلیا۔ توبیاللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت ہوئی۔

## كان اور ہاتھ كى خيانت

یدکان تمہیں اس لئے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی ہاتیں سنو، انچھی ہاتیں مجھی سنو، اور تفریح کی ہاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی ہاتیں سننے سے تمہیں روکا گیا تھا۔لیکن تم نے اس کان کومعصیت کی ہاتیں سننے میں استعال کیا، بیاللہ تعالی کی امانت

میں خیانت ہو گی۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے تا کہتم اس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کماؤ، محنت کرو، جدو جبد کرو لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے سامنے پھیلا دیے، جبیاں پھیلا ناتمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے، جوامانت میں خیانت ہے ۔ یا ان ہاتھوں ہے ایک چیز پکڑلی جس کا پکڑنا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہانت میں خیانت ہے۔

## چراغ سے چراغ جلتا ہے

ہرانسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہے، لوگ کیا کررہے ہیں، ان

کود کھے کر ہیں بھی ان جیسابی جاؤں، اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر ہرانسان کے دل میں خمیر کی

مع روش ہوجائے، تقوے کی شمع روش ہوجائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا

ہے۔ اگر ایک آ دمی کے دل میں بیاحساس پیدا ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کی سقت بیہ کہ ایک

چراغ ہے دوسرا چراغ جانا ہے، اور دوسرے سے تیسرا چراغ جاتا ہے، اور اس طرح ماحول

میں اجالا ہوجاتا ہے، لہذا ہرانسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے، بین سوچ

کر ساری و نیا ایک طرف جارہی ہے، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات بیہ ہے کہ دنیا میں جب

ہمی کوئی کام ہوا ہے وہ اسکیے ہی انسان سے ہوا ہے، پیغیر جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو

وہ تنہا ہوتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن جب کام شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے گئے ، اور قافلہ بنتا گیا دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان ہا توں پڑمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ،اورامائتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُمِ الله الَّهِ اللَّهِ حَمْنِ الَّهِ حِيْمِ ط

# عهداوروعده كى اہميت

ٱلْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ
وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ آغَمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَحَدَهُ لَا مُضِلًّا لَهُ وَمَنْ للهُ وَحَدَهُ لَا اللهِ وَمَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ شَرِيْكَ لَهُ وَ اللهُ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِمُا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِمُا كَثِيرًا لَهُ وَيَوْرُدُ

أَمَّا بَعُدُ ! فَاَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ قَدُ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَلْوَجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى اَزُواجِهِم اوما مَلَكَتُ اَيْمَانُهُم فَانَهُم غَيْرُ لَفُهُ مَنُونِ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ الْبَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَاولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَلْ مَانَاتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَامُ وَ مَنْ اللَّهُمُ وَاعُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَامُ وَ عَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَاعُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَامُ وَى مَانِعُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَامُ وَاعُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَامُ وَاعُونَ ٥ وَ اللَّذِيْنَ هُمُ الْعِلْمُ وَاعُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ الْمُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ الْمُونَ ٥ وَالْمُونَ ٥ وَالْوَامِيْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُهُمُ وَاعُونَ ٥ وَالْمُونَ وَالْمُؤْلِكَ وَالْمُونَ وَلَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَ

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذٰلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين.

بزرگانِ محترم اور برادرانِ عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ،ان کی تشریح کاسلسلہ کافی عرصہ سے چل رہا ہے،اور ہم اس آیت کریمہ تك يہني جس ميں الله تعالى نے فلاح يانے والے مؤمنوں كى صفات بيان كرتے موت يفرماياك "و الَّذِينَ هُمْ لِا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ " يدوه لوك بيل جوايل ا مانتوں کالحاظ کرتے ہیں ، اور اپنے عہد کا یاس کرتے ہیں ، امانتوں کی رعایتوں ہے متعلق میں نے گذشتہ دوجمعوں میں قدرتے تفصیل کے ساتھ اس کی مختلف صورتیں بیان کی تھیں کہ امانت ميں كيا كيا چيزيں داخل ہوتى ہيں ، اور امانت ميں خيانت كرنا ، اور امانت كا ياس نه رکھنے کی کیا کیا صورتیں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں ،اوران سب سے بچنے کی

## قرآن وحديث ميںعهد

دوسری چیز جواس آیت کریمه میں بیان کی گئی ہے، وہ "عبد کالحاظ "ركھنا، يعنى مؤمن كاكام يب كدوه جوعبد كرليتاب ياجودعده كرليتا بوه اس كايوراياس كرتاب، يورا لحاظ كرتا ہے،اس كى خلاف ورزى نبيس كرتا قرآن كريم كى بہتى آيات ميں الله تعالى ف "وعده" اور "عبد" كى ياسدارى كاتكم دياب،ايك آيت ميس الله تعالى فرمايا: وَاَوْفُو ابِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسُنُولًا

( بن ارائل : ۲۳ )

یعنی جوعبد کرواس کو پورا کرو ، کیونکه اس عبد کے بارے میں تم سے آخرت میں سوال ہوگا۔

كة تم فى الله وعده كيا تقاء اس كو بوراكيا يانبيس كيا؟ فلال عهد كيا تقاء بوراكيا يانبيس كيا؟ دوسرى جگدالله تعالى في فرمايا:

" يَأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا آوَفُوا بِالْعُقُودِ "

(1:0541)

اے ایمان والو ! تم آپس میس کسی کے ساتھ عہدو پیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو۔ بہر حال ؛ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے ، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عہد شکن نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وعدہ کو پورانہ کرنا یہ منافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیقہ کا ارشادہے : آیکہ المُنافِق فَلا ث

"اذا حدث كذب و اذاا وعد احلف و آذا اؤتمن خان "
منافق كى تين علامتيں ہيں، جب بات كرے تو جھوٹ بولے،
جب وعدہ كرے تو وعدے كى خلاف ورزى كرے، اور جب
اسكے پاس كوئى امانت ركھوائى جائے تواس ميں كيانت كرے۔
( بخارى، كتاب الا يمان، باب علامات المنافق)

وعدہ کرنے سے پہلے سوچ لو

اس سے معلوم ہوا کہ ان متیوں میں سے کوئی کا م بھی مؤمن کا کا م ہیں ، مسلمان کا کام نہیں کہ وہ جھوٹ بولے ، یا وعدہ خلافی کرے ، یا امانت میں خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے سے پہلے سومر تبہ سوچ لے کہ میں اس وعدے کو پورا کرسکوں گایانہیں ، وعدہ کرنے میں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرکے تمام نتائج کوسا منے ر کھنے کے بعد جب ایک وعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام بیہ کہ اس وعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے ، وہ بیہ کہ کسی کام کے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن کوئی حقیقی عذر چیش آگیا ، اور عذر کی حالت اللہ تعالی نے مشتیٰ فر مائی ہے ، اس صورت میں دوسرے آ دمی کو بتا دے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، لیکن مجھے کچھ عذر چیش آگیا ہے ، جس کی وجہ سے میں بید عدہ اپورا کرنے سے قاصر ہوں۔

#### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کس سے وعدہ کرلیا کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا،اور
ارادہ بھی تھا کہ کل اس کے گھر جا کیں گے، لیکن بعد میں تم بیار ہوگئے، یا گھر میں کوئی اور بیار
ہوگیا،اوراس کی دکھیے بھال کے لئے اس کے پاس رہنا ضروری ہے،اور جاناممکن نہیں ہے، تو
پرایک عذر ہے اور عذر کی صورت میں اگر کوئی شخص وعدہ پورانہ کرے تو شریعت میں اس کی
سخائش ہے،اور اللہ تعالی اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔البتہ اس صورت میں حتی الا مکان
اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ سامنے والے کوایے وقت میں بتا دیا جائے کہ وہ کسی البحین
اور پریشانی میں مبتلانہ ہو۔ ہم حال؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے، اور وعدے کی
خلاف ورزی کو حضورا قدس تھی تھی نے نفاق کی علامت قرار دی ہے۔

#### أيك صحاني كاواقعه

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر سول کریم علی کے سامنے ایک سحابی کی علی کی علی کی ایک سحابی کی بیٹ کی بیاں نہیں آرہا تھا ، اور آنے سے انکار کر ہاتھا ان سحابی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لئے میں کہد دیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے ، جب حضور اقدس علی کے ان کے بیالفاظ سے آوجاؤ ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے ، جب حضور اقدس علی کے ان کے بیالفاظ سے

''کہ ہم تہمیں ایک چیز دیں گے' تو آپ نے ان صحابی ہے پوچھا کہ یہ بتاؤ تہمارا واقعی اس بچکو چیز دینے کا ارادہ تھا یا ویہ بی بہلانے کے لئے آپ نے اس سے یہ کہد دیا تھا؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرے پاس ایک کھور تھی ، اور میرا ارادہ تھا کہ جب وہ آگ تات اس کو کھور دیدوں گا، آپ علی ہے نے فر مایا کہ اگر واقعی تہمارا کھور دینے کا ارادہ تھا، بلکہ محض اس کو تھا، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہارا دل میں اس کو کچھ دینے کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ محض اس کو این باس بلانے کے لئے اس کو یہ کہد دیا کہ ہم حمہیں ایک چیز دیں گے تو بی تہماری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

## بچے کے ساتھ وعدہ کر کے پورا کریں

اور نے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنے میں دوہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعدہ خلافی کے گناہ کا ہے، اور دوسرانقصان ہے ہے کہ پہلے دن ہے، بی بچے کے ذہن میں آپ ہے بات ڈال رہے ہیں کہ وعدہ کر کے مگر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، پچہ کا ذہن ایساصاف ہوتا ہے جسے سادہ پھر، اس پر جو چیز نقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چیز نقش ہوجاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعدہ خلافی کا نیج بچے کے ذہن میں بودیا، اب اگروہ بچہ آئندہ بھی بھی وعدہ خلافی کرے گا تو اس وعدہ خلافی وعدہ خلاف بنایا، اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر کہ آپ نے اپنے طرز عمل سے اس کو وعدہ خلاف بنایا، اس لئے بچے کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہے کہ یا تو بچہ سے وعدہ کر ونہیں ، اگر وعدہ کروتو اس کو پورا کرو، تا کہ بچے کو بیا حساس ہوکہ جب کوئی وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کو بیا جاتا ہے۔

بيح كاخلاق بكارنے ميں آپ مجرم ہيں

ہمارے معاشرے میں اس معاملے کے اندر غفلت اور بے احتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کوتعلیم دلانے کے لئے اچھے ہے اچھے اسکول میں داخل کردیا ، لیکن گھر کا ماحول ایسا

ہنایا ہوا ہے جس سے اس بچ کا مزاج و نداق اس کے اخلاق و کردار خراب ہورہے ہیں۔

مثلا آپ گھرسے با ہرکہیں جارہے ہیں ، اور پچ ضد کررہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں

گا۔ اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ میں تمہارے لئے

ایک چیز لے کرآتا ہوں۔ یہ کہ کرآپ چلے گئے ، آپ نے اس بچ کو بہلاتو دیا ، لیکن جو وعدہ

آپ نے اس بچ کے ساتھ کیا تھا ، وہ پورانہیں کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلافی کے مجرم

بے ، دوسرے یہ کہ اس بچ کی تربیت خراب کرنے کے مجرم بے ، اس بچ کا ذہن پہلے دن

سے آپ نے خراب کردیا۔ لہذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہے۔

چاہیے۔

#### بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے ہیں ہے بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آپ

ہمارے معاشرے ہیں ہے بات بھی بکثرت عام ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آپ

آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔

اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ دہا ہے، اس لئے آپ نے

اب آپ کا ان صاحب سے بات کرنے کو اور ملنے کو دل نہیں چاہ دہا ہے، اس لئے آپ نے

گھر پر موجود ہیں، کین میر سے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود مجھ سے کہلوار ہے ہیں کہ

جاکر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں ہیں، تو آئ جب آپ اس سے جھوٹ بلوا کیں گوتو

مل جب وہ جھوٹ بولے گا تو کس منہ سے آپ اس کو جھوٹ بولئے سے روکیس گے۔ اس

لئے کہ آپ نے تو خود اس کو جھوٹ بالنے کا عادی بنا دیا، اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر جھوٹ ک

علات پڑجائے گی تواس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ، دور آپ نے اس نیچ کوجھوٹ کی عادت پڑ جائے گی تواس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ، دور آپ نے اس نیچ کی زندگی تباہ کردی۔ اس لئے کہ جو آ دی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے تو دنیا میں کہیں بھی اس پراعتا ذہیں کیا جاتا ، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لئے بچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں ضاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بچوں کوسچائی سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت داری سکھائی جائے ، ان کوامانت کی یا بندی سکھائی جائے۔

#### حضور کا تین دن انتظار کرنا

روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، جونبوت کے عطا ہونے ہے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور اقد س علیا ہے۔ اور اقد سے جونبوت کے عطا ہوں ہیں یہ طے ہوا کہ فلاں جگہ پرکل کو آپس میں ملا قات کریں گے۔ دن ، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کریم علیا ہے۔ اس جگہ پر پہنچ گئے ، اب آپ وہاں جا کر کھڑے ہوگئے ، مگر وہ خض جس رسول کریم علیا ہوا تھا، وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ، اب آپ وہاں جا کر کھڑے گزر گئے ، مگر وہ خض نہیں سے وعدہ کیا ہوا تھا، وہ اس جگہ نہیں آیا ، انظار کرتے ہوئے گئی گھنٹے گزر گئے ، مگر وہ خض نہیں آیا ، رسول کریم علیا ہوا تھا، وہ اس جگر نہیں آیا ، انظار کیا ، صوار تھی ہوا تھی جگر والیا متوار تھوں اقدی علیا ہوا تھا کہ انظار کیا ، صوار تھی ہوا تھی جگر والیا اس جگہ آ جاتے ۔ تین دن بعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آگر جھے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہ کہیں اس وعدے پر نہ آگر جھے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے لئے کہ کہیں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہوجائے ، تین دن تک متواتر آپ نے وہاں انظار فر مایا۔

حضرت حذيفه كاابوجهل سے وعدہ

حضوراقدس عليه في ايا ي وعدول كونبها ياكه - الله اكبرآج اس كى

نظیرنہیں پیش کی جاسکتی ۔حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہورصحالی ہیں ،اورحضور علیہ علیہ کے راز دار ہیں ۔ جب بیادران کے دالد بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے ، تو مسلمان ہونے کے بعد حضوراقدس علیہ کی خدمت میں مدینہ طبیبہ آرہے تھے۔راتے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے لشکر ہے ہوگئی ،اس وقت ابوجہل اینے لشکر کے ساتھ حضور اقدى عظيمة على في كيلي جار ما تها ، جب حضرت حذيفه رضي الله تعالى عنه كي ملا قات ابوجہل ہے ہوئی تو اس نے بکڑلیا ،اور بوچھا کہ کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس علی کی خدمت میں مدین طیبہ جارہے ہیں ، ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم متہمیں نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے کہتم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو مے ، انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصدتو صرف حضور عظیفہ سے ملاقات اور زیارت ہے۔ہم جنگ میں حصہ نبیں لیں گے ۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کروکہ وہاں جا کرصرف ملا قات کرو گے، کیکن جنگ میں حصہ نہیں لو گے ، انہوں نے وعدہ کرلیا۔ چنا نچہ ابوجہل نے آپ کو حِيورُ ديا،آب جب حضوراتدس عَلِيلةً كي خدمت من بنجي،اس وتت حضوراقدس عَلِيلةً ابے سحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لئے مدیند منورہ سے روانہ ہو چکے تھے ،اور رات میں ملا قات ہوگئی۔

# حق اور باطل كاپهلامچېركه مغزوه بدر''

اب اندازه لگائے کہ اسلام کا پہلا حق وباطل کامعرکہ (غزوہ برر) ہورہاہ۔ اور بیروہ معرکہ ہے جس کوقر آن کریم نے '' یوم الفرقان'' فرمایا، یعنی حق و باطل کے ورمیان فیصلہ کردینے والامعرکہ، وہ معرکہ ہورہا ہے جس میں جوشخص شامل ہوگیا۔ وہ ''بدری''کہلایا، اور صحابہ کرام میں ''بدری'' صحابہ کابہت اونچامقام ہے۔ اور' اسمائے بدریسن "بطوروظیفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالی دعا کیں قبول فرماتے ہیں۔وہ "بدریین" جن کے بارے میں بنی کریم علیا ہے نے یہ پیشن گوئی فرمادی کہ اللہ تعالی نے سارے اہل بدر،جنہوں نے بدر کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسامعرکہ ہونے والا ہے۔

## گردن پرتلوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال؛ جب حضورا قدس علی ہے۔ ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عند نے سارا قصہ سنادیا کہ اس طرح راستے ہیں ہمیں اپوجہل نے پکڑلیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی ہیں حصہ نہیں لیں گے ،اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! بیدرکا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جارہ ہیں۔ ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کیں ،اور جہاں تک اس وعدے کا تعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر تلوارر کھ کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیس گے ،اورا گر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے ،اس لئے ہم نے وعدہ کرلیا ،لیکن آپ ہم میں اجازت دیدیں ۔ کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں ،اور فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہوجائے۔

( الاصابة ج ا ص ٢١٦)

تم وعدہ کر کے زبان دے کرآئے ہو

لیکن سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم نے جواب میں فرمایا کے نہیں ،تم وعدہ کر کے آئے ہو، اور زبان دے کرآئے ہو، اور ای شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد علی ہے کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصنہیں لوگے، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصه لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یدوه مواقع ہیں جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتا یا کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آ دی ہوتا تو ہزار تا ویلیں کرلیتا ، مثلاً بیتا ویل کرلیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ سے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم سے زبر دئی لیا گیا تھا۔ اور خدا جانے کیا گیا تا دیلیں ہمارے ذہنوں میں آ جا تیں۔ یابیہ تا ویل کرلیتا کہ بی حالتِ عذر ہاں لیے حضور اقدس عظیم ہے ساتھ جہا ویلی شامل ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جاس لیے حضور اقدس عظیم ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔ جباد ہاں ایک ایک آ دی کی بزی قیت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے شکر میں صرف ۱۳۱۳ خیجہ افراد ہیں۔ جن کے پاس صرف ۱۶ کا ونٹ، ۲ گھوڑ ہے اور ۸ کلواریں ہیں۔ باتی افراد میں ہے کئی نے لائمی اٹھال ہے ہیں ، یہ شکر ایک میں ہے کئی نے لائمی اٹھال ہے ہی ، یہ گئر ایک ہو بات کہ دی گئی ہے، اور جو وعدہ کرلیا گیا ہے، ہی رعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

### جهاد كامقصدحق كىسر بلندى

یہ جہادکوئی ملک حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہاہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہاہے، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لئے نہیں ہورہاہے۔ اور حق کو پامال کرکے جہاد کیا جائے؟ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے؟ پنہیں ہوسکتا۔ آج ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں ہے کار جارہی ہیں ، اور ساری کوششیں ہے اثر ہورہی ہیں۔ اسکی و جہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کریں، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کریں، ہمارے دل ود ماغ پر ہروقت پزاروں تاویلیں مسلطرہتی ہیں، چنانچ کہا جاتا ہے کہ

اس وقت مصلحت کا بیرتقاضہ ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کونظر انداز کر دو،اور بیکہا جاتا ہے کہاس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، بیکام کرلو۔

یہ ہے وعدہ کا ایفاء

لیکن و ہاں تو ایک ہی مقصود تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضاحاصل کرنا ، نہ مال مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ فتح مقصود ہے ، نہ بہا در کہلا نامقصود ہے ، بلکہ مقصود ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جا کیں ، اور اللہ تعالیٰ کی رضااس میں ہے کہ جو وعدہ کرلیا جائے ، اس کو نبھا وَ ، چنا نچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغر وہ بدر جیسی فضیات ہے تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغر وہ بدر جیسی فضیات ہے محروم رکھا گیا ، اس لئے کہ بیدونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ شرحت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ ہے وعدہ کا ایفاء۔

### حضرت معاوبيرضى اللدتعالى عنه

اگرآج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا میں ایسی مثالیں کہاں ملیں گی؟ ہاں! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں ایسی مثالیں مثالیں کا تم کیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عندان صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالی بچائے۔ آمین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلاقتم کے پروپیگنڈے کئے ہیں ،اللہ تعالی بچائے۔ آمین ۔ لوگ ان کی شان میں گستا خیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصدین لیجئے۔

# فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاویدرضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شام میں تھے۔اس لئے روم کی حکومت سے ان کی ہروفت جنگ رہتی تھی۔ان کے ساتھ برسر پریکارر ہتے تھے۔اورروم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی ،اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرایا ، اور ایک تاریخ متعین کرلی کہ اس تاریخ تحقین کرلی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسر ہے ہے جنگ نہیں کریں گے ، انجھی جنگ بندی کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس وقت حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے لیکن اس مدت کے اندر میں اپنی فو جیس رومیوں کی سرحد پر لیجا کر ڈال دوں ، تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہواس وقت میں فوراً حملہ کر دوں ، اس لئے کہ دشمن کے ذہمن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا ، کے ذہمن میں تو یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگ ۔ پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا ، اور یہاں آنے میں وقت کے گا۔ اس لئے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا ، اس لئے دہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا ، اس لئے دہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا ، اس لئے دہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا ، اس در گا وہ اس حملے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ لہذا اگر میں اپنا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا ، اور مدت ختم ہوتے تی فور احملہ کردور گا تو جمد زُ وقتی ہو ہوں تو ہوں تارہ دو گا تارہ در گا تارہ دی گا ، اور مدت ختم ہوتے تی فور احملہ کردور گا تارہ در گا تارہ دی گا ، اور مدت ختم ہوتے تی فور احملہ کردور گا تارہ در گا تارہ در

# بیمعامدے کی خلاف ورزی ہے

چنانچد حضرت معادیہ رضی اللہ تعالی عند نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دیں ، اور فوج کا پچھے حصہ سرحد کے اندران کے علاقے میں ڈال دیا ، اور حملے کے لئے تیار ہوگئے ۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے لئکر کو پیش قدمی کا تھم دیدیا ، چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی توبی چال بوری کا میاب ثابت ہوئی ، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیار نہیں تھے ۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لئکر شہر کے شہر ، بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جار ہا تھا ، اب فتح کے نشے کے اندر پور الشکر آ گے بڑھتا جار ہا تھا کہ اچا تک دیکھا کہ چیچے ہے ایک گھوڑا سوار ووڑتا چلا آر ہا ہے ، اس کود کھے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کود کھے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کود کھے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کود کھے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے انظار میں رک گئے

کہ شاید بیامیرالمؤمنین کا کوئی نیا پیغام کے کرآیا ہو، جب وہ گھوڑا سوار قریب آیا تواس نے آوازیں دیناشروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، قفوا عباد الله قفوا عباد الله"
الله كبندو، تشهر جاؤ، الله كبندو، تشهر جاؤ، جب وه اور قريب آيا تو حضرت
معاوية في ويكها كدوه عمرو بن عبسه رضى الله تعالى عنه بين ، حضرت معاوية رضى الله تعالى عنه
في وجها كه كيابات بي انهول في فرما ياكه :

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ، عہد شکنی نہیں ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیس نے تو اس وقت جملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ، حضرت عمر و بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فوجیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد برقال دیں ۔ اور فوج کا بچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کردیا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور میں نے اپنے کا نوں سے حضور اقد س علی ہوگئے کو یہ فرماتے ساہے کہ :

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه و لا يشدنه الى ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء

( ر ترفدی ، كتاب الجهاد ، باب فى الغدر ، صديث فبر ١٥٨٠ )

یعنی جب تمہاراکی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تو اس وقت تک عہد نہ کھولے ، اور نہ باندھے ، ہیاں تک کداس کی مدت نہ گزرجائے ۔ یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا یہ اعلان کردے کہ ہم نے وہ عہد ختم کردیا، لہٰذامدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے ختم کرنے کا اعلان (P44)

کئے بغیران کے علاقے کے پاس لیجا کرفوجوں کوڈال دینا حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لئے جائز نہیں تھا۔

سارامفتو حهملاقه واپس كرديا

اب آپ اندازہ لگا ہے کہ ایک فاتح گئر ہے، جود مین کاعلاقہ فتح کرتا ہوا جارہا ہے،
اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے ۔ لیکن جب حضور اقد س
علیہ کا بیارشاد کان میں بڑا کہ اپ عہد کی پابندی مسلمان کے ذہ لازم ہے۔ اس وقت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیدیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے ۔ وہ سب واپس کردو
مجنز تجہ پوراعلاقہ واپس کردیا، اور اپنی سرصد میں دو بارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں
کوئی قوم اس کی نظیر پیش تبیس کرسکتی کہ اس نے صرف عہد شخنی کی بنا پر اپنا مفتو حہ علاقہ اس
طرح واپس کردیا ہو۔ لیکن بیال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا ہوش نظر نہیں تھا۔ کوئی
اقتد ار اور سلطنت مقصور نبیس تھی۔ بلکہ مقصور اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالی
کا حکم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف
ورزی کا تھوڑ اسا شائبہ بیدا ہور ہا تھا۔ اس لئے واپس لوث گئے۔۔ یہ ہوعدہ ، کہ جب
زبان سے بات نکل گئی، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

حضرت فاروق أعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جوعیسائی اور یہودی تھے، ان سے بید معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان ومال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزید ادا کروگے۔ "جسزیة" ایک نیکس ہوتا ہے، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ

(744)

جب معاہدہ ہوگیا تو دہ اوگ ہر سال جزیبادا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایبا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آگیا ،جس کے نتیجے میں وہ فوج جوبیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی کسی نے پیمشورہ دیا کہ اگرفوج کی کمی ہے توبیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ ہیں اس لئے وہاں ہے ان کومحاذ پر بھیج دیا جائے۔حضرت فاروق اعظم ﷺ نے فرمایا کہ بیمشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے، اور نو جیس وہاں ہے اٹھا کرمحاذیر بھیج دو، کیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ بیا کہ بیت المقدس کے جتنے میسائی اور یہودی ہیں ۔ان سب کوایک جگہ جمع کرو،اوران سے کہوکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذ مدلیا تھا ،اور پیرمعاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں گے ،اور اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہو کی تھی ۔لیکن اب جمیں دوسری جگہ فوج کی نشر ورت پیش آگئی ہے،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر کتے لہٰذااس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور نیکس کے اداکیا ہے، وہ جم آپ واپس کررہے ہیں ،اوراس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو یہاں ہے لے جائیں گے ۔اوراب آ پ اپنی حفاظت کا انظام خود کریں ۔ پیمثالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی مثال پیش نہیں کر عتی کہ کسی نے اینے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال؛ مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ عبد اور وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی توفیق عطافر مائے ، اور ہر طرح کی عبد شکنی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے،اس کی مزید تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے جعد کوعرض کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العا لمين





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

### بسُم الله الرحمن الرحيم ط

# عهداوروعده كاوسيع مفهوم

الْحَمُدُ لِلّٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغَفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُودُ بِاللّٰهِ مِنُ شُرُورٍ انْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا - مَنُ يَهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ لَهُ وَاشْهَدُ اَنُ لَا اللهُ الله وَحُدَهُ لَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ لِللهُ الله وَحُدَهُ لَا الله وَ مَنْ لِلهُ الله وَ الله وَ مَنْ لا مَحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى الله وَ مَنْ لا الله وَ مَنْ لا الله وَ مَنْ لا الله وَ مَنْ لا الله وَ الله وَ مَنْ لا الله وَ مَنْ الله وَ مَنْ لا الله وَ اللهُ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله والله

أُمَّا بَعُدُ ! فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّجِيْمِ ٥ فَدُ اَفُلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمُ فِى صَلاَتِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ اللَّرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ اللَّهُ وَمُعَوِضُونَ ٥ اِلَّا عَلَى آزُواجِهِم اوَمَا مَلَكَتُ آيُمَانُهُم فَانَّهُم غَيْرُ اللَّهُ مُ غَيْرُ مَلَوَيْنَ ٥ فَ مَنِ البَّعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ البَّعْلَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَدُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَدُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَى ١ وَاعِمُ الْعَلَى ١ وَعَلَيْمُ الْعُونَ ٥ الْمُونَ ٥ الْعُونَ ٥ الْمُونَ ٥ الْعُونَ ٥ الْمُونَ ٥ الْعُونَ ٥ الْعُلِيْنَ الْعَلَى الْعُلِيْنَ الْعُونَ ٥ الْعَلَيْنَ الْعُمُ الْعِنْ ١ الْعَلَى الْعُونَ ٥ الْعَلَى ١ الْعُلَولِيْنَ ١ اللّذِيْنَ الْعَلَى ١ الْعُلَانِ ١ اللّذِيْنَ ١ اللّذِيْنَ ١ اللّذِينَ ١ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ ١ اللْعُونُ ١ اللّذِينَ ١ اللّذِينَ

(سورةالمؤمنون اتا ٨)

آمنـت بـالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين ، تمهير

مککی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال یہ ہے کہ جوکوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے،اوراس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عہد کرتا ہے کہ میں اس ملک کے قانون کی پابندی کروں گا،اب اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا چاہتے ہیں،اور درخواست دیتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ میں آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں،لیکن آپ کے قانون پرعمل نہیں کروں گا ، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآپ کوشہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہذا جب کوئی انسان کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً بیہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اس ملک کے تدر پیدا ہوئے ہیں ، تو میں اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں ، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبانی درخواست دینے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی ، لیکن عملاً میہ معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے ناطے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے عہد کر چکے ہیں۔

### خلاف ِشریعت قانون کی مخالفت کریں

البت سلمان کا جوعبد ہوتا ہے، چاہوہ کی شخص ہے ہو، یا کی ادارے ہو، یا کومت ہے ہو۔ وہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عہد وہ ہے جو ایک سلمان نے کلی شہادت " اشھد ان لا الله الا الله و اشھد ان محمداً رسول الله " پر ہتے ہوئے کیا، اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتا ہوں، البذا اللہ تعالیٰ کے ہر تھم کی تھیل کروں گا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچارسول مانتا ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے مانتا ہوں، البذا آپ کے ہر تھم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے موسکتا ہے، البذا آگر اس کے بعد آپ کی ہے کوئی عہد کرتے ہیں مثلاً کی تکومت سے یا کی ادارے سے یا کی عبد کرتے ہیں مثلاً کی تکومت سے یا کی ادارے سے یا کی عبد کرتے ہیں مثلاً کی تکومت سے یا کی ادارے سے یا کی خور نہ کرے اس وقت تک میں ادارے سے یا کی قانون کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک میں اس کا قانون مجمور کرتا ہے، تو اب کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو آپ کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اب کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اب کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے جو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اب کی اطاعت کروں گا۔ اگر کوئی قانون ایسا ہے تو مجھے اللہ کی نافر مانی پر مجبور کرتا ہے، تو اب ہے۔

### حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله علیہ حضرت موی علیہ السلام کا قصہ سنایا کرتے تھے کہ حضرت موی علیہ السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور نبی بننے سے پہلے ایک قبطی کو مگا مار کرفتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قر آن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی علیہ السلام اس قبل پراستعفار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

ذکر کیا ہے اور حضرت موی علیہ السلام اس قبل پراستعفار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

لینی میرےادیران کا ایک گناہ ہےاور میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے،حضرت موک<sup>ا</sup> علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پراستغفار فرمایا کرتے تھے، اگر چہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے بیتل جان بوجھ کرنہیں کیا تھا ، بلکہ ایک مظلوم کی مدد فرمائی تھی اور بیہ انداز ہنیں تھا کہ ایک مگا مارنے سے وہ مرجائے گا، اس لئے بید هیفة گناہ نہیں تھا، اور حضرت موی علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا،لیکن چونکہ صورت گناہ کی سی تھی ،اس لئے آپ نے اے گناہ تے تعبیر فر مایا ،اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ قبطی جس کوموی علىيەالسلام نےقتل كياتھا دەتو كافرقها،اوركافر بھى حربى تھا،لېذااگراھے جان بوجھ كربھى قتل كرتے تواس حرلى كافر كونل كرنے ميں كيا گناہ ہوا؟ حضرت والدصاحب قدس الله سر فرمايا كرتے تھے كہ بياس لئے گناہ ہوا كہ جب حضرت موئ عليه السلام ان كے شہر ميں رہ رہے ہیں توعملاً اس بات کا دعدہ کررکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین کی یابندی کریں گے ،اوران کا قانون يرتها كركى كول كرنا جائز نبيس اس لئے حضرت موى عليه السلام نے جول كيا، وه اس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، لبذا برحکومت کا برشیری، جا ہے حکومت مسلمان ہو یاغیرمسلم حکومت ہو، عملاً اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کی پابندی کرے گا، جب تک وہ قانون کسی گناہ پرمجبور نہ کرے

#### ویزالیناایک معاہرہ ہے

کیکن جو قانون بجھ اللہ تعالی کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم بھھ پر عائد کر رہا ہے جس سے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تواس

قانون کی پابندی بحیثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جمھ پر واجب ہے، اس میں مسلمان

ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکداگر آپ کی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو
ویزالینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک

میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون مجھے

میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک عہد ہے آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ جس ملک میں انسان رہتا

ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگی۔

ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی اس پر اس کے عہد کی پابندی کی وجہ سے لازم ہوگ۔

#### اس وقت قانون توڑنے کا جوازتھا

آج ہمارے معاشرے میں بی فضاعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سمجھا جاتا ہے، قانون کو علائی تو ٹراجا تا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور چالا کی سمجھا جاتا ہے، بیذ ہنیت در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور دہاں انگریز کی حکومت تھی، اگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پرغاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور سلمانوں نے اس کے خلاف آڈرادی کی جنگ لڑی، کے ۱۸۵ء کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو سلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو صلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہندوستان میں انگریز کی حکومت کے خلاف علاء کرام نے بیڈقو کی بھی دیا کہ قانون تو ٹر و، کیونکہ انگریز کی حکومت ہیں ہے ، اگر چہ بعض علاء اس فتو کی کا لفت کرتے کے جواز تھا۔

کیونکہ انگریز کی حکومت جائز حکومت نہیں ہے ، اگر چہ بعض علاء اس فتو کی کا لفت کرتے تھے، بہر حال ؛ اس وقت قانون تو ٹرنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد جب پاکتان بنا، توبیا یک معاہدے کے تحت وجود میں آیا، اس کا ایک دستوراور قانون ہے، اور پاکتان کے قانون پر بھی یمی عظم عائد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کی گناہ پر مجبور نہ کرے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے، اس لئے کہ ہم نے عہد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں، اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

## ٹریفک کے قانون کی پابندی

اب آپٹریک کے قوانین کی لیجئے۔ قانو نا بعض مقامات پرگاڑی کھڑی کرنا جائز
ہو، اور بعض مقامات پر نا جائز ہے، جہاں گاڑی کھڑی قانو نا منع ہے وہاں گاڑی کھڑی

کرنے میں قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عہد کی بھی خلاف ورزی ہے، اس لئے کہ

آپ نے یہ عہد کیا ہے کہ مین اس قانون کی پابندی کروں گا۔ بعض مقامات پرگاڑی کی رفتار
متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا علتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی چلانے
متعین کردی جاتی ہے کہ اس رفتار پرگاڑی چلا علتے ہیں، اس سے زیادہ رفتار پرگاڑی جلانے
میں قانون کی خلاف ورزی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عہد کی خلاف ورزی ہونے
کی وجہے شرعا بھی گناہ ہے۔ یا مثلاً سین مقانی برقو کرنگل گئے ۔ لیکن یہ بھی در حقیقت گناہ
بوی دلاوری اور بہادری بھی رہے ہیں کہ ہم سینل تو ژکرنگل گئے ۔ لیکن یہ بھی در حقیقت گناہ
ہوی دلاوری اور بہادری بھی رہے ہیں کہ ہم سینل تو ژکرنگل گئے ۔ لیکن یہ بھی در حقیقت گناہ
ہورنہیں کرد ہا ہے، بلکہ فلاح عامہ سے متعلق ایک قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کرنا
معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اور اس آیت کی خلاف ورزی ہے جو میں نے ابھی آ پ کے
سامنے تلاوت کی۔

#### ویزے کی مدت سے زیادہ قیام کرنا

ای طرح جب آپ دوسرے کی ملک میں ویزالے کرجاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ دیزے کی جو مدت ہاں مدت تک میں وہاں تظہروں گا،اس کے بعد واپس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ آپ پرلازم آرہاہے۔

آج ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا میں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کا نام س کر پد کتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ دکھے کرشک میں پڑجاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھوکہ دے رہا ہوگا۔اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے گئے ،اور وہاں جا کران کواس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدت ختم ہو چکی ہے، پھر ذکیل وخوار ہموکر نکالے جاتے ہیں، بعض اوقات جیلوں میں بند کردیے جاتے ہیں، تکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔اس طرح دنیا کا بھی خیارہ اور آخرت میں عبد خیارہ اور ہیں ہے۔

# ظالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بیدلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں ہیں ، وہ خود ظالم حکومتیں ہیں ، رشوت خور ہیں ، بدعنوان ہیں ، مفاد پرست ہیں ، اپنے مفاد ک خاطر پیسے لوٹ رہے ہیں ، لہنداالی حکومت کے قوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب مجھے لیجئے! جیسا کہ بچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوجہل سے کئے ہوئے معاہدے کا بھی احرّ ام کیا ، کیا ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا ابوجہل ہے بڑا کا فرکوئی ہوگا؟ کیکن وہ وعدہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنداور
ان کے والد نے ابوجہل ہے کیا تھا، اورا بوجہل نے زبردی ان ہے وعدہ لیا تھا، رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم چونکہ ابوجہل ہے وعدہ کر چکے ہو، لبذا اس وعدہ کی خلاف
ورزی نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا کہ جس شخص ہے آپ عبد کررہ ہیں وہ چاہے کا فربی کیوں
نہ ہو، چاہوہ فاس ہو، برعنوان ہو، رشوت خورہو، لیکن جب آپ نے اس ہے عہد
کیا ہے تو اب اس عہد کی پابندی آپ کے ذمے لازم ہوگی۔ ان کے ظلم اوران کے فشق و
فجور کا گناہ ان کے سرے، ان کی برعنوانیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرہ میں دیں گے
، وہ جانیں ان کا اللہ جانے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے، ہم اس کی
یابندی کریں۔

#### خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

حديث شريف مين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

#### " و لا تخن من خانک "

دولفظوں کا جملہ ہے، کین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیساعظیم اور سنہرااصول ان دو
لفظوں میں بیان فرمادیا، فرمایا کہ جوتم سے خیانت کرے، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ
مت کرو، وہ اگر خیانت کررہا ہے، وہ اگر دھوکہ باز ہے، وہ اگر بدعنوان ہے، اسکا بیہ مطلب
نہیں کہتم بھی بدعنوانی شروع کر دو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عبد شکنی
کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ
ہے، لہذا حکومت جا ہے گئی ہی بری کیوں نہ ہو، کیکن اگر آ پ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ
کرلیا ہے تو اس معاہدے کی یابندی تمہارے او پرلازم ہے۔

### صلح حديبيكي ايك شرط

آپ نے سنا ہوگا کہ "صلح حدیبیہ" کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فی مشرکین مکہ سے ایک سلم نامہ لکھا تھا، اس سلم نامہ کی ایک شرط بیتھی کہ اگر مکہ مرصہ کوئی شخص مسلمان ہوکر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں پر اس شخص کو واپس کر ناواجب ہوگا۔ اور اگرکوئی شخص مدینہ منورہ سے مکہ مکر مہ آ جائے گا تو مکہ والوں پر یہ واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں ۔ یہ ایک امتیازی قتم کی شرط تھی جو مشرکین مکہ نے رکھی تھی ، لیکن حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لیاظ سے اس شرط کو بھی قبول کر لیا تھا، اس لئے کہ آپ جانے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے تو کوئی شخص مرتہ ہوکر مکہ مرمنہیں جائے گا، اس وجہ سے آپ نے بیشرط قبول کر لی تھی ، لیکن بیشرط کہ اگر کوئی شخص جرت کر کے مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ مکر مہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحاتا آپ نے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ مکر مہ بھیجا جائے گا، یہ شرط بھی مصلحاتا آپ نے قبول فرمائی تھی۔

#### حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عنه كي التجاء

ابھی سلی نامد کھا جارہا تھا،اورا بھی بات چیت ہورہی تھی کداس دوران حضرت ابوجندل
رضی اللہ تعالی عند جوایک سحائی تھے،اور مکہ مکر مدیمیں مسلمان ہوگئے تھے،اوران کا باپ کا فر
تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی و جہ سے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی
تھیں،اورروزاندان کو مارتا تھا، یہ بیچارے روزانداسلام کی خاطرا پ باپ کے ظلم وستم کا
سامنا کرتے تھے، جب ان کو پنہ چلا کہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پرآئے
ہوئے ہیں۔اور وہاں ان کا لشکر تھم را ہوا ہے تو وہ کسی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ
سے حدیبیہ پہنچ گئے، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے جبکہ

"صدیبین" کامقام مکه کرمے دس میل کے فاتعلے پر ہے۔ وہ کس مشقت اور تکلیف کے ساتھ پاؤں میں بیڑیاں ہونے کے باوجود وہاں پنچے ہوں گے۔ اور آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ! میری زندگی اجیرن ہو چک ہے، باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، وہ صبح شام مجھے مارتا ہے، خدا کے لئے مجھے اس ظلم سے بچاہے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ ہوں۔

#### ابوجندل كووايس كرناهو گا

وہ خض جس کے ساتھ معاہدہ ہور ہاتھا، وہ اس وقت وہاں موجود تھا، اس شخص سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ شخص بہت ہم رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت دیدو کہ میں اس شخص کوا ہے پاس رکھاوں۔ اس شخص نے کہا کہ اگر آ پ اس کوا ہے پاس رکھیں گرتو آ پ سب سے پہلے غداری کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ آ پ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص کمہ مکر مہت آ پ کے پاس آ کے گا آ پ اس کو والیس کریں گے ۔ حضور اقد س عیالیہ نے فر مایا کہ میشخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ کمل فر مایا کہ میشخص مظلوم ہے، اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، اور ابھی معاہدہ کمل نے کہا کہ میں کی قبت پراس شخص کو نہیں چھوڑ وں گا، اس کو والیس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ میں کی قبت پراس شخص کو نہیں چھوڑ وں گا، اس کو والیس بھیجنا ہوگا، اب اس وقت نے کہا کہ میں کی قبت پراس شخص کو نہیں جو شور و رس گا، ایک شخص مسلمان ہے، کا فروں ہا تھوں نے کہا کہ میں کی قبت پراس شخص کو نہیں جو شور اگر م عقوق کی خدمت میں صاضر ہوکر پناہ جا ہتا کہا ہو سے میں جائے ہیں ان کو پناہ نہیں ہاتی۔ سے لیے ناس کو پناہ نہیں ہاتی۔ سے دیکن اس کو پناہ نہیں ہاتی۔

میں معاہدہ کرچکا ہوں

چونکه معامده موچا تھا،اس لئے حضوراقدس سلی الله علیه وسلم نے حضرت ابوجندل رضی

الله تعالی عند نے فرمایا کدا ابو جندل! میں نے تہ ہیں اپ پاس رکھنے کی بہت کوشش کی ہیں معاہدہ کر چکا ہوں ،اور اس معاہدے کی وجہ ہے مجبور ہوں ،اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہ ہیں واپس جیجوں ۔انہوں نے فرمایا: یارسول الله آپ مجھے درندوں کے پاس واپس جیجیں گے؟ جو تیج شام میرے ساتھ درندگی کا برتا و کرتے ہیں ۔حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں ،الله تعالی تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں گے ۔ میں جو فکہ عہد کر چکا ہوں ،اس عہد کی یا بندی کرنی ضروری ہے۔

## عهد کی پابندی کی مثال

آ پانداز ولگائے،اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیانہ پیش کرسکے

کدایسے تم رسیدہ خض کو واپس کردیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی رہائی کے لئے اور اسباب پیدا

کردیے،جس کا لمباواقعہ ہے۔ بہر حال؛ میں بیعرض کر رہا تھا کہ رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم

نے کا فروں کے ساتھ بھی عہد کی کس قدر پابندی فر مائی۔ لہذا مسئلہ بینیں ہے کہ جس کے

ساتھ ہم نے عہد کیا ہے،وہ کا فر ہے، یا فاسق ہے، یا بعنوان ہے، یا رشوت خور ہے، جب
عہد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے۔ ہاں، بیضروری ہے کہ ایسے رشوت خور کر پنے

حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسرے عادل حکم ان لانے کی کوشش اپنی جگہ لازم اور ضروری

ہے، لیکن جہاں تک عہد کا تعلق ہے،اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کی پابندی ضروری ہے۔

#### جيسے اعمال ویسے حکمران

یا در کھیے : ہم ہروقت یہ جو حکومت کا روتا روئے رہتے ہیں ،اس بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیس ۔کاش کہ ہماری سمجھ میں آجائے ،اور ہمارے دل

میں اتر جائے۔آپ نے فرمایا:

" إِنَّمَا أَعُمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ "

یعنی تمہارے حکمران تمہارے اعمال کاعکس ہیں۔اگر تمہارے اعمال درست ہوں گوتو تمہارے حکام تمہارے حکمران بھی درست ہوں گے،اگر تمہارے اعمال خراب ہوں گوتو تمہارے حکام بھی خراب ہوں گے،اللہ تعالی کی سنت یہی ہے۔لہذا اگر ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق کو دین کے مطابق کرلیس تو میں دعوے کے ساتھ کہے سکتا ہوں کہ یہ کر بیٹ اور بدعنوان اور خطا کار حکمران جو ہم پر مسلط ہورہ ہیں، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ ،اللہ تعالی ہمیں ان کی جگہ عادل حکمران عوا فرما ئیں گے۔لیکن پہلے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور پھر اللہ تعالی ہے مائیس ، اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے بھر اللہ تعالی ہے عہد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائی رائے ،اوران آیات کریمہ میں ہماری فلاح کے جوطریقے بتائے گئے ہیں ،اللہ تعالی ان کو فرمائے ،اوران آیات کریمہ میں ہماری فلاح کے جوطریقے بتائے گئے ہیں ،اللہ تعالی ان کو ہماری زندگیوں کے اندر ہیوست فرمادے۔آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

### بِسُم الله الَّر حمْنِ الَّر حِيْم ط

# نماز كى حفاظت ليجيح

اَلْحَمُدُ لِلَٰهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورٍ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا۔
مَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنُ يَهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ اَنْ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كَثِيراً۔
وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيُما كِثِيراً۔

أَمَّا بَعُدُ ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ 0 قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ 0 إلَّا هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ 0 إلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِم ُ اَوْمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُهُم فَاِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِينَ ٥ فَمَنِ الْبَخَى الْمُعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ لِاَمَانَاتِهِمُ وَ عَهُدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرُدُوسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

(سورة المؤمنون : ١ تا ١١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشّاهدین و الشّاکرین و الحمد لله ربّ العلمین

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز : یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن
کابیان کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے مؤمنوں
کی صلاح وفلاح کے لئے جو صفات ضروری ہیں، ان صفات کا ذکر فرمایا ہے،
الحمد للہ، ان تمام صفات کابیان تفصیل ہے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخری بیان
ہے، یہ بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جومؤمنوں کی صفات کے بیان
میں ہے، وہ آیت ہے ہے:

وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَيْكِ هُمُ

الُوَادِ ثُوُنَ 0 الَّذِيُنَ يَرِثُوُنَ الْفِرُ دَوُسَ طَهُمُ فِيُهَا خَلِدُوُنَ 0 الْفِرُدَوُسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُوُنَ 0 الْفِرُدَوُسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُوُنَ 0 الْفِرَدُوسَ لِي بِابندی اور تفاظت کرنے والے ہیں ، اور یہی لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت الفردوس جنت کے اندراعلیٰ مقام ہے۔

# تمام صفات ایک نظر میں

یا د داشت کوتازہ کرنے کے لئے آخر میں پھرا یک مرتبدان تمام اوصاف پر نظر ڈال لیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فرمائے ہیں۔فرمایا كەدەمۇمن فلاح يافتە بىل جن كى صفات بە بىپ، نمبر (١) دە اپنى نماز بىس خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مؤمن جولغو، فضول اور بے فائدہ كامول سے اعراض كرنے والے ہيں، نمبر (٣) وہ مؤمن جوز كوة يرعمل کرنے والے ہیں،اس سلسلے میں میں نے بتایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں،ایک بیہ كدوه زكوة اداكرتے بيں جوان كے ذينے فرض ہے، دوسرے معنى بيں كدوه این اخلاق کو برائیوں سے پاک کرتے ہیں، لہذا نمبر (۴) میہوا کہ وہ اسپنے اخلاق کو بری عادتوں سے یاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) بیہے کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور اپنی زرخیز کنیزوں کے، پہلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں،ان ہے جنسی خواہش پوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور صرف اپنی ہو یوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق قائم کرنے ہیں، ایسے یہ تعلق قائم کرنے کو حلال قرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حدے گزرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، نمبر (۱) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں، مجرم ہے، نمبر (۱) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امانتوں کا پاس کرنے والے ہیں، لیعنی جو امانت ان کے پاس رکھوا دی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ دو کے باس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ دو کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا اس کی عہد فکنی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا ہے۔

# پہلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخریں اللہ تعالی نے آٹھویں صفت یہ بیان فر مائی '' وَ اللّٰهِ بُنَ هُمُ عَلیٰ صَلَوتِهِمُ یُحَافِیُنَ هُمُ عَلیٰ صَلَوتِهِمُ یُحَافِیُنَ اور کی حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے یہ آٹھ صفات بیان فر مائی ہیں جومؤمنوں کی فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ان صفات کو شروع بھی نماز سے کیا گیا، اور نماز ہی پرختم کیا گیا، ورنماز ہی پرختم کیا گیا، چنانچ سب سے پہلی صفت یہ بیان فر مائی تھی کہ جولوگ اپنی نماز ول میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فر مائی کہ جولوگ اپنی نماز ول کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت یہ بیان فر مائی کہ جولوگ اپنی نماز وں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے نماز وں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے

فلاح حاصل کرنے کا سب سے اہم راستہ ''نماز'' ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل سے عرض کردیا تھا۔

نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

ر کھی ہیں، چنانچەارشادفر مایا:

نماز کی حفاظت میں بہت می چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کہ انسان نماز کی پابندی کرے ، یہ نہ ہو کہ آ دمی گنڈے دار نماز پڑھے ، کبھی پڑھے اور کبھی چھوڑ دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آ دمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامفہوم یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے ، اللہ تعالیٰ نے بینمازیں اوقات کے ساتھ مشروط

إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤمِنِيُنَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً (الناء

یعنی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسا فریضہ ہے ، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلال نماز کا وقت اسے بچشر دع ہوتا ہے ، اور اسے بچشم ہوتا ہے ، خیر کا وقت صبح صادق ہے شروع ہوتا ہے ، اور طلوع آفاب پرختم ہوجا تا ہے ، ظہر کا وقت زوال آفاب ہے شروع ہوتا ہے ، اور ہر چیز کا سایہ دوشل ہوجا تا ہے ، ظہر کا وقت زوال آفاب ہے شروع ہوتا ہے ، اور ہر چیز کا سایہ دوشل ہونے پرختم ہوجا تا ہے ، عصر کا وقت دوشل پرشر وع ہوتا ہے ، اور غروب آفاب پر ختم ہوجا تا ہے ، عصر کا وقت دوشل پرشر وع ہوتا ہے ، اور غروب آفاب پر ختم ہوجا تا ہے ۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے ۔ لہذا صرف نماز کی بابندی نہیں ، بلکہ نماز ول کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

22

# یمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که به منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ،اورایک آ دمی بے برواہ ہوکر بیشار ہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا پڑ جائے اس طرح کہ انسان اس سورج کوئسی تکلیف کے بغیر آ کھے ہے د مکھے سکے توایسے وقت میں عصر کی نماز مکروہ ہوجاتی ہے) تواس وقت اٹھ کراس نے جلدی سے چار می آئیں ماریں ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔لہذا بات صرف بنہیں کہ نماز پڑھنی ہے، فریضہ سرے ٹالناہے، بلکہ اس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آ فتاب پر ختم ہوجا تا ہے،لہذااس بات کا اہتمام ضروری ہے کہ طلوع آ فتاب سے پہلے فجر کی نماز بڑھ لی جائے۔ اگر ایک آ دمی بے برواہ موکر بڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آ فآب کے بعداٹھ کرنماز پڑھے تواس مخص نے قضانماز تو پڑھ لی ہمین مینماز کی حفاظت نه ہوئی ، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت الله تعالیٰ نے فرمایا تھااس وفت نمازا دانہیں کی گئی۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

باربارآ پ حضرات سے عرض كرتار متا موں كددين نام بالله تعالى كے حكم

کی اطاعت کا ،کسی وقت کے اندر کچھ نہیں رکھا،کین جب اللہ تعالیٰ نے ایک تکم
دیدیا کہ فلاں نماز کوفلاں وقت سے پہلے پہلے ادا کر و، تو اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت
کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفاب طلوع
ہورہاہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام
ہورہاہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت باندھ لے تو ایسا کرنا حرام
ہے۔ لہذا وقت کے اندرنماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے
مفہوم میں داخل ہے۔

#### جماعت ہے نمازادا کریں

تیسری بات جونماز کی محافظت کے مفہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے کمل طریقے سے اداکیا جائے، اور کمل طریقے سے اداکر نے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز اداکر نے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر باجماعت نماز اداکر ہے۔ مرد کے لئے جماعت کے ساتھ نماز اداکر ناسنت مؤکدہ ہے، جو واجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علاء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص ادائیگی ہے، فقہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں، اداء کامل یہ ہے کہ آدی مجد میں جماعت کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ ہے بھی جماعت سے نماز ادا

کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیں گنا تواب زیادہ دیا جا تا ہے۔اب مجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کرنے میں چند منٹ زیادہ خرج ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا تواب جھوڑ دینا ،اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناقص بنا لینا کتنے بڑے گھائے کا سودا ہے۔لہذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں آ کرنماز اداکریں۔

## نماز کےانتظار کا ثواب

اللہ تبارک و تعالی نے مجد کواپنا گھر بنایا ہے، اس کے انسان نماز کے انظار
میں جتنی دیر مجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو نماز کا تو اب دیتے رہتے ہیں۔
مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مجد میں بیٹھے ہیں، اور اس کئے بیٹھے ہیں
کہ نماز کا انظار ہے، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے خاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی
کام بھی نہیں کررہے ہیں، نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کررہے ہیں، نہ ذکر
کررہے ہیں، بلکہ خالی بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ نماز کے انظار میں بیٹھے ہیں، اس
لئے اس پروہی ثو اب ملے گا جو نماز پڑھنے پرثو اب ملتا ہے۔ لہذا اگر آ دمی پہلے
سے مجد میں پہنچ جائے تو اس کو مسلسل نماز کا ثو اب ملتارہے گا، اس کے نامہ
اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتارہے گا۔ بہر حال؛ نماز کی حفاظت میں سے بات
بھی داخل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ اوا کیا جائے۔

# ان کے گھروں کوآ گ لگادوں

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کے زمانہ مبارک میں جب آ پ مسجد نبوی میں ا مامت فرمارے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچیے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لیکن کچھ منافق قتم کے لوگ جماعت سے نماز اوانہیں کرتے تھے، اور جماعت میں حاضرنہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ،صرف زبان سے کہدویا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،البنتہ کی صحابی ہے پیقصورنہیں ہوتا تھا کہ وہ جماعت کی نماز جھوڑ ہے گا۔ایک دن رسول الڈصلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كەمىرے دل ميں بيخيال آتا ہے كہ بھى اس طرح كروں كه نماز کی امامت کے لئے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کردوں ،اور ان سے کہوں کہ نماز شروع کردو،اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کردیکھوں کہ کون کون بیٹھا ہے جو جماعت میں نہیں آیا،اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں،میرادل جا ہتاہے کہان کے گھروں کوآ گ لگادوں۔

### جماعت سے نمازیڑھنے کے فائدے

آپرسول الله صلی الله علیه وسلم کے صدے اور غصے کا اندازہ لگاہیے ،اس لئے کہ مجد کے میناروں ہے آواز بلند ہور ہی ہے کہ حسی عملی الصلوۃ حتی عملی المفلاح نماز کی طرف آؤ،فلاح کی طرف آؤ،کیکن پیٹخص گھر میں بیٹھا ہے،اوراس کے کان پر جول نہیں رینگتی ۔اللہ تعالی ہرمسلمان کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے محفوظ رکھے ، آمین۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں نہیں آرہے ہیں،اس وقت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا دل حابه تا ہوگا کہ ہمارے گھروں کوآ گ لگادیں۔اللہ تبارک و تعالیٰ نےمعجد کواپنا گھر بنایا ہے، اور اس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یباں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بھجو د ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ در دمیں بھی شریک ہوتے ہیں ،ایک دوسرے کے حالات سے بھی واقفیت ہوتی ہے، پھریل جل کر کوئی کام بھی کر سکتے ہیں ، بے شار فا کدے حاصل ہوتے ہیں ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مجد کے اندرآؤ۔

# عیسائیت کی تقلید نه کریں

یہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز کے لئے سجد بین آئیں گے، اور سارے ہفتے میں مجد کے اندرآنے کا خیال نہیں آتا، یہ در حقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی ند جب پر قیاس کرلیا ہے، عیسائی ند جب والے صرف اتو ارکے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں، باتی دنوں میں چھٹی، اور اب تو اتو اربھی ختم ہوگیا، یورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

ویران پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں مارتے رہتے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ، بہرحال ؛ ایک عرصہ دراز تک اتوار کے
دن آیا کرتے تھے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن معجد ہیں
جانا چاہیے، حالانکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ، ای طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن معجد میں ٹماز اوا کرنا ضروری ہے ،ای طرح
عام دنوں میں بھی معجد میں جاکر نماز کی اوائیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ نماز اواکرنا سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔بہرحال ؛ جماعت سے
معجد میں نماز اواکرنا نماز کی حفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

## خوا تین اوّل وفت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تھم یہ ہے کہ وقت داخل ہونے کے فور آبعد جلد از جلد نماز ادا
کرلیں، خواتین اس سلسلے میں بڑی کوتا ہی کرتی ہیں کہ نماز کوٹلاتی رہتی ہیں ، اور
ایسے وقت میں نماز بڑھتی ہیں جب وقت مکر وہ ہوجاتا ہے، ان کے لئے افضل یہ
ہے کہ اوّل وقت میں نماز اداکریں ، اور مَر دوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ محبد
میں جاکر نماز اداکریں۔

# نماز کی اہمیت دیکھئے

اور الله تعالی نے فلاح یافتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نماز ہے کیا تھا،اورختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کدایک مؤمن کاسب سے اہم کام نماز ہے۔حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جب آ دھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی۔ آ جکل تو لوگ چھوٹی حکومتیں لئے بیٹھے ہیں،اورا پے آپ کو بادشاہ اور سر براہ اور نہ جانے کیا کیا سجھتے ہیں،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تگیں ان کے دورِ خلافت میں جتنا رقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۱۵ خودمختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمران تھے،اس وقت ان کی قلمرو میں ان کی ماتحت جتنے گورنر تھے،ان کے نام خط کھا جو شعے،اس وقت ان کی نام خط کھا جو " مؤطا امام مالک " میں موجود ہے،اس خط میں فرمایا کہ:

ان اهم امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسواها اضيع ـ

(مؤطاامام مالك ، كتاب وتوت العبلاة حديث نمبرد)

یا در کھو کہ تمہارے سب کا مول میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نمازہ، جس شخص نے اسپے دین کی جس شخص نے اسپے دین کی حفاظت کی ،اور اس پر مداومت کی اس نے اسپے دین کی حفاظت کی ،اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرےگا۔

جنت الفردوس کے وارث

بہرحال؛ اس لئے قرآن كريم نے ان صفات كے بيان كوشروع بھى

نماز سے کیا،اورختم بھی نماز پر کیا،ان صفات کے بعد فر مایا کہ جن لوگوں میں سے صفات پائی جائیں گی۔ یعنی (۱) نماز میں خشوع (۲) فضول کا موں سے بچنا (۳) زکوۃ کی ادائیگی (۴) اخلاق کی درسی (۵) عفت وعصمت کی حفاظت (۲) امانتوں اورعہد کی پابندی (۷) نماز وں کی حفاظت سے بین وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے،اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو بیساری صفات عطافر ماکر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم عطافر ماکر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم اور پی رحمت سے جنت میں داخل ہونے کی تو فیق عطافر ما کے۔ آئین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

000

### اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

منۍ نبر

جُلداول(۱)

ا عقل كادائره كار ...... ۱۱ . ۵ . روزه بهم سے كيامطالبه كرتا ب ؟ . ۱۰۹ . ۱۳۳ ..... ۱۳۳ ..... ۱۳۳ ..... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲ ... ۱۲

#### جلدووم (۲)

#### جلدسوم (٣)

٢٢ جموث اوراسكي مروجه صورتي ٢٨١٠ ٥٠٠٠٠ خطبه تكاح كي ايميت

# جلدچمارم(م)

| ٣٦ ـ زبان كي حفاظت يجيئ١٢٥                          | ٢٩- اولاد کی اصلاح و تربیت ٢١ .                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ۳۵_ حفر ت امراہیم اور تقمیر بیت اللہ ۱۶۳            | ۳۰_والدين کی خدمت۱۵                                                                                  |  |  |
| ۲۹_وقت کی قدر کریں                                  | ٣١_غيبت ايك تظيم كناه                                                                                |  |  |
| ۲۳ ـ اسلام ادرانسانی حقوق۲۲                         | ۳۲ سونے کے آداب                                                                                      |  |  |
| ۳۸ شبرات کی حقیقت ۲۱۱                               | ٣٣_ تعلق مع الله كاطريقه١٣١٠                                                                         |  |  |
| جلد پنجم (۵)                                        |                                                                                                      |  |  |
|                                                     | ٣٩_" تواضع "ر فعت اور بليدي كاذر بعد. ٢٥                                                             |  |  |
| ۲۳ کیائے کے آداب                                    | ۲۰ ایک ملک بماری ۲۱                                                                                  |  |  |
| ۵۳ سنے کے آواب ۱۱۱                                  | ۳۱ فواب کی شرعی حیثیت ۸۷                                                                             |  |  |
| ٢٣١_ وعوت ك آداب٢                                   | ٣٠ _ سنتي في علاج چتى                                                                                |  |  |
| 2 4 _ لباس كے شر عى اصول م                          | ٣٣ _ آم محول كي حفاظت ميج ١١٤                                                                        |  |  |
| (1)                                                 | جلد ششم                                                                                              |  |  |
|                                                     | ۲۵ توبه" منامول كاترياق                                                                              |  |  |
| ۵۳ ملام کے آداب ۱۸۳                                 | ٩٣٥ ورووشريف ايك الهم عبادت ٩٩                                                                       |  |  |
| ۵۳ معافی کرنے کے آداب                               | ۵۰ ـ ملاوث اور ناپ تول میں کمی ۱۱۵                                                                   |  |  |
| ۵۵ چيزرين نفيحتين                                   | ٥١ - كالَى كالَى كالَ عَالَى اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |  |  |
| ۵۱ ـ امت سلمه کمال کوژی ۲۵ ۲۵۱                      | ۵۲ ماری عیادت کے آواب ۱۶۳                                                                            |  |  |
| (4)                                                 | جلد <sup>ہفت</sup> م                                                                                 |  |  |
| ۲۱_ مهاری اور پریشانی ایک نعت                       | ۲۵ کا ہوں کی لذت ایک د حو کہ                                                                         |  |  |
| ۵۸_ا پی فکر کریں ۲۳ ۲۲ - طلال دوز گارند مجموزیں ۱۲۹ |                                                                                                      |  |  |
| ۲۳ ۔ دن ک نظام کی خرامیاں اس کے متبادل ۱۳۵          | ۵۹۔ گنامگارے نفرت مت کیجئےدا                                                                         |  |  |
| ر ۲۴ پینه کانداق ندازانم سند.                       |                                                                                                      |  |  |

| ٢٥ ـ تقدير پرداضي رہنا چائے ١٩١ ٢ - ١ - مرتے ہے موت كى تيارى كيج ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷_ فتنہ کے دور کی نشانیال ۲۸ ۲۲۵ غیر ضرور ی سوالات بر بیز کریں ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۹-معاطات جدید اور علاء کی فرسد داری ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| the state of the s |
| جلد محتم (۸)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۷۔ تبلغ ودعوت کے اصول ۲۷ مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الا ـ راحت من طرح حاصل ہو؟ ۵۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۳۷ ۔ دوسرول کو تکلیف مت دیجے ۱۰۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٥٠ على تحف خوف خدا ١٣٥ مدا كو قابو من يجي ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۹۵ آئید ہے۔ ۱۷۳ کے ساتھ اچھاسلوک کیج ۱۷۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مدروسليك على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلد تنم (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۱_ایمان کامل کی چارعلامتیں ۲۵ مر کناموں کے نقصانات ۱۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢_ملمان تاجر ك فرائض ٢٩ مكرات كوروكو ورند!! ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۰۵ ۲۹ معاطلت صاف رکعیس ۲۲ ۸۹ ۲۳ کے مناظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲۹ مطلب کیا؟ ۹۴ و قرآ فرت ۸۳ مطلب کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٥-آپ زكوة كس طرح اداكري؟ ١٢٥ ا٩- دومرول كوفوش يجيئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٨٩-كياآب كوخيالات پريشان كرتے بين؟ ١٥٥ ٥٣-مزاج وغداق كى رعايت كريں ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۴ مرنے والوں کی برائی ست کریں ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلدونهم (۱۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90_ پریشانیوں کا علاج ۲۵ مرنے والوں کی برائی نہریں ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۹_رمضان کس طرح گزاری ؟ ۹۹ ۱۰۰ بحث ومباحثه اور جموث ترک سیج اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14_ ووى اوروشنى مين اعتدال من المهاف كاطريقه ١٣٧ اوار دين عيمن سكهان كاطريقه ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کے دون اورد ق میں سران کا ایالہ دین کے سے تاریخ ایک کے دریا کے ایک کا ایک کریے کی ایک کریے کریے کی ایک کریے کی ایک کریے کریے کی ایک کریے کریے کریے کریے کریے کریے کریے کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٩٨_تعلقات كونبها ئيل ٩٨ ١٠١ ١٠١ استخاره كامسنون طريقه ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ۱۰۳ احان کا بدله احسان ۱۵۱<br>۱۶۳ تغیم محمد کی اہمت ۱۸۸ تعلیم قر آن کریم کی اہمیت ۲۳۵  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 15                                                                                     |  |  |
| ١٠٥ ـ رزق طال طلب كري ١٩١١ ١٠٥ غلط نسبت ع بحية١٠٥                                      |  |  |
| ا ۱۰۱ مناه کی تهمیت ہے بحے دیو ۱۱۰ نبری حکومت کی نشانیاں                               |  |  |
| ۱۰۵ برے کا اکرام کیجئے ۲۲۵ ااا۔ ایٹار وقربانی کی فضیلت                                 |  |  |
| جلدگیار ہوں (۱۱)                                                                       |  |  |
| المشوره كرنے كى الميت١٨٠٠ فانداني اختلافات كے اسباب كا پېلاسب الا                      |  |  |
| الله عنادی کرورلیکن الله سے ڈرو ۱۱۹ خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسرا سبب ۲۰۵۰        |  |  |
| ١١٢ _ طنزاورطعند سے بحیے ١٢٠ _ فائدانی اختلافات کے اسباب کا تيمراسب ٢٣٩                |  |  |
| 110 عل کے بعد مدر آئے گی ۱۲۱ فائدانی اختلافات کے اسباب کا چوتھا سبب ٢٦٥                |  |  |
| ١١٧ ـ دوسروں كى چيز وں كا استعال ١٣٢ ـ خانداني اختلافات كے اسباب كا پانچوال سبب ٢٧٩.   |  |  |
| الار فاندانی اختلافات کے اسباب اور ۱۲۳سا فاندانی اختلافات کے اسباب کا چھٹا سب ۲۰۱.     |  |  |
| جلد بار ہوس (۱۲)                                                                       |  |  |
| ۱۲۷ _ نیک بختی کی تمن علامتیں ۲۵ میں ۱۲۹ حضور کھی آخری وصیتیں ۱۵۷                      |  |  |
| ا ١٥٥ - همعة الوداع كي شرى حيثيت ١٣٠ ١٣٠ - يدونيا تحيل تماشب بالماس                    |  |  |
| ١٢١ عيدالفطراي اسلاي تهوار ٨٣ ١٣١ دنيا كي حقيقت                                        |  |  |
| المار جنازے کے آواب اور چینکئے کے اوا ہے۔ اس است کی طلب پیدا کریں                      |  |  |
| ١٢٨ دخده پيشاني سے مناسنت بي ١٢٠٠ ١٣٣ مان برقتم قرآن كريم ودعا ١٨٥                     |  |  |
| جلد٣١١                                                                                 |  |  |
| مسنون دعاؤل کی اہمیت ۲۷ وضو کے دوران کی مسنون دعا                                      |  |  |
| بیت الخلاء میں داخل ہونے اور نکلنے کی دعا ۳۹ وضو کے دوران ہرعضودھونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵ |  |  |
| وضوظا ہری اور باطنی پاکی کا ذریعہ ۵۳ وضو کے بعد کی دعا ۱۳۹                             |  |  |
| مركام سے پہلے دبسم الله كول؟ " ١٤ نماز فجر كے لئے جاتے وقت كى دعا ١٥٥                  |  |  |
| "بسم الله" كا عظيم الثان فلفه وحقيقت. ٨٣ مجديس داخل موت وقت كي دعا ١٦٣                 |  |  |
|                                                                                        |  |  |

(r.r)

| rzz              | كا كماناسامة تغيروعا                       | مجدے نکلتے وقت کی دعا     |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| ک دعا ۲۹۱        | ١٩٣ كمائے سيلے اور بعد                     | سورج نکلتے وقت کی دعا     |
| r99              | ۲۰۷ سفر کی مختلف دعا ئیں                   | مج كووت روح ك دعاكس       |
| r10              |                                            | منج کے وقت کی ایک اور دعا |
|                  | ۲۴۷ مصیبت کے وقت کی دعا                    |                           |
|                  | یب سے وس کاری<br>۲۲۳ سوتے وقت کی دعا کیں ا |                           |
|                  |                                            |                           |
|                  | جلدمها                                     |                           |
| المحيح طريقة 191 | ۲۹. نماز کی اہمیت اور اس کا                | شب قدر کی نضیلت           |
|                  | ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     |                           |
|                  | ۵۹ نماز میں آئے والے خ                     | عج مِن تا خِر كِون؟       |
|                  | 4۵. خثوع کے تین درجات                      |                           |
| VAI              | ۸۹. برائی کا بدلها چھائی ہے                |                           |
| Ι Γωι            | -7 2 2 40                                  |                           |
| ٢٩٩              | فریضه ۱۱۹ اوقات زندگی بهت فیتخ             | في صحير                   |
| كانصاب ٢٨٥       | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰     | درس ستم جع بخاری          |
| ل                | 148 زکوۃ کے چنداہم سا                      | كامياب مؤمن كون؟          |
|                  |                                            |                           |

